علامه الورشاه منجري اوران کی علمی خارمات

مُولانا تأنّ الدّين بذني

شعدنشروا ثناعت دارالعلوم اهينييد تخت نعرق كرك ديكتان

# علامه الورشاه مبرك

.

يُولانا تأج الدّبن يْدِني

0

درسنته ۵ ربیع ان آن ماه ۱۳۰۶ از دیوبند خانقاه

دام ایم است ت، من جوادران وزر مولور فیدراست، ماب و سیان ن، ماب بوادران وزر مولور فیدراست، ماب

اسلام عليك ودهة الدوره في كارم سلا فا درت وهب والبس از والبيل من روز ع شنب و ربيع الله في دري بندر سيد الحديد هدا كيزا طيب مباركا في بباره عليه ك يب ربنا ويرخى كريفة بين از بيني والدة مرمود را بخواب يده بودا عظي مرانظام که رومانیت اوت ن دادرایی ج این مرام دفیل سه اند که بردو می براندان سبه ن خ و مسهف درین ، گوسر خدن و زی کرده چذک راجع کرد ، ختم فرآن مجمه وفتم كلء تبليل برايع مرحوصه كرده بانشنذ الكرتفا فلوث جالورسيم و فلم حفرت ميرمسيدا حدكراني رحمة ومدعليه ليز خوا مذه باستسعد برايه موور جدادرت فاب جين زر نظر كت يكن الرمويا اوكن وورك بمبراند رَّنِهم مجلدان فالما مبضيفٌ وزان مال تعريد اوت ن اراده وارزر رفع لنُذُ وَلَهُمَا نَ فَانْدُوا يُرْمَعُفُ وَجَالِنُدُ وَخُلُونَ فَا نُولَ جُعِيكُونَهُ مَا يديود هردوده وان جنوز نامام بست افسوس بست كم نوم كرنه بشند ظواب ن از دُا امِنِل وابس شدّه مِنوز نرسيده م صور بماب برا برفريدا ماخى كنير تبيرارده اندين بور قطورا على يري و سري بود معن المن المري المردم الماره بود فورا مطلع كنند كرا عوم المرم المرام ال بخدمت مِناب والدوم، الله رب قية الاسلام للجدمت بونور فبدائي وعرضبوى ألم

<sup>عک</sup>س تحریر انور شاه کشمیری

# جمله حقوق محفوظ

| نام كتاب: مستسبب علامها نورشاه كشميري اوران كاعلى خدمات      | • |
|--------------------------------------------------------------|---|
| مصنف : مولانا تان الدین مدئی ایم اے                          | • |
| ناسنسر: شعبنشرواشاعت دارانعلوم امينيه                        | • |
| مخت نقرتی کرک                                                | / |
| كتابت بــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |   |
| لمبع اول: صفر المنطور ١٧١٢ ومطابق ستمبر 1 <mark>99</mark> بر | _ |
| نداد : ایک ہزار<br>قیت : <i>۱۳۵۰ روی</i>                     |   |
| يبك :                                                        |   |

### ملغ کے پتے :

ا- دادالعلوم امینیه تخت نفرتی کرک (صوبررود) ۲- خطیب جائع مسجد مغیره جی -۱۱/۳، کسلام آباد

# فهرست

| مغینر<br>ا<br>س | بِشْ الْعَظْ                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳               | غرضِ تاليف                                                                       |
| 4               | دائے سیدسلیان ندوی                                                               |
| :4              | دائے درکٹر ملآمرا تبال ، سیدالوالحسن علی ندوی، میرو فیسرسیمچشی                   |
| 4               | تغريط حضرت مولانا محربوسف لدهيانوى بنورى لا وَن كُراجِي                          |
| <b>A</b> .      | مغرنيا جناب سنيد قائم منظر والركير بزل سنرل بورواف ايجوكين وزارت بقيم اسلام الور |
| 3 -             | تغرفيلا معفرت مولانامنتي محدفرير وارانعلوم مقانية اكوره فتثك بشاور               |
| 41              | مقدم                                                                             |
| 14              | <i>کای</i> تشکرُ                                                                 |
| 14              | سغرت شاه مباحثِ کی زندگی کا اجالی تذکره                                          |
| 19              | حيات وتتسليم                                                                     |
| 19              | ا ولادت                                                                          |
| 19              | تعليم وتربيت                                                                     |
|                 | هزاره کی در مشکا بی ا در مسیدا حرشهید                                            |
| <b>y•</b>       | معركه بالاكوث                                                                    |
| ۴.              |                                                                                  |
| سو ہو           | حعول علم کے نے سفر ہزارہ                                                         |

|        | <u> </u>                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| عفخنبر | عوان                                                        |
| ٠, ٢   | دارالعلوم مي تكميل اور فراغت                                |
| 44     | ما فظه                                                      |
| ۲.     | مط لدكا طربيَّه                                             |
| 1"1    | اخلاق                                                       |
| 7"     | زبد وقناعت                                                  |
| ٣٣     | ا حترام اساتذه                                              |
| ساسو   | سلوك وتقوف                                                  |
| مهم    | ظرانست بلح                                                  |
| 40     | علمى سفر                                                    |
| 24     | دارالعب اوم دایو بندا ور <sup>ا</sup> دامبیل می تیام        |
| ۴-     | وفات                                                        |
| ۴.     | برقة                                                        |
| 44     | اولاد                                                       |
| 44     | اساتذه                                                      |
| ~ ~    | اساتذه كالخنقرت ادف                                         |
| 44     | سنيخ الحديث معفرت مولانا رمشيداحدگ گوې                      |
| 40     | سشيخ الهندحضرت مولاناممودالحسن                              |
| 4      | شیخ الحد <i>یث حفرت م</i> ولانا خلیل <i>احدسها دیو دی ج</i> |

| صغينبر | عنوان                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 4      | ڈاکٹر حیین الجیل <b>ر</b> ط البستی          |
| ٥.     | شيخ المعقدلات حفزت مولانا فلام رسول ہزاروتی |
| 00     | اهم تلامذه                                  |
| 00     | شاه عب الت در <i>رات</i> پوری گ             |
| 00     | قارى محدطىسب                                |
| 34     | مولانامنا ظراحن ككيلاني                     |
| ۵۴.    | مولا نا حفظ الرحمل سويل روي ً               |
| 30     | مولا نا مغتی محد شفیع مح                    |
| 34     | مولانا محدمشغلورنعا نيح                     |
| ٥٥     | مولانا محد پیسف بنوری                       |
| 00     | چندد بگر تلانده کے مرف اسارگرای             |
| 04     | حضرت شاہ صاحبؒ کے علمی کا رنامے             |
| 04     | استاد برشاگر د کی ملاحیتوں کا انکشاف        |
| OA     | ببض مثامیر نن کے متعلق رائے                 |
| 01     | تنعتب دی نظر                                |
| ۲.     | ا پے بعض اکا برسے خعدومی تاکثر              |
| 71     | حفرت شاه صاحب كا فلسع تعليم                 |
| ۲۲     | حديد علوم سے وا تغنيت                       |

| صغير | عزان                                    |
|------|-----------------------------------------|
| 77   | علمارمعاصرین کی کرار                    |
| 40   | علام درشید دخاک تا فزاست                |
| 44   | شاه مباحث ادر علامته اقبال              |
| 44   | ر دِ قا دیا نیت می حفرت شاه ما حب خدمات |
| 44   | علِم تفسيري علآم محثميريٌ كا مرتبه      |
| 44   | نامخ ومسنبوخ                            |
| 44   | علم مدیث میں شاہ مباحث کا مرتبہ         |
| 44   | درس محے بخاری کی جب دامتیا زی خصوصیات   |
| ۸.   | تغردات كمثمري                           |
| 41   | تخريج اماديث اورملم رجال                |
| ^٣   | تحقيق وتخريج كل حبث مثاليس              |
| 45   | نغېي اماديث يې تمنيق پر                 |
| 91   | علم نفت بي علا ركه شيريٌ كا مرتب        |
| 90   | فروی سال یں اُپ کا لمرزِ فکر            |
| 90   | فهی مسائل پر تحقیق                      |
| 95   | مشلتيم                                  |
| 1-1  | بان که اب رسی استار                     |
| 11•  | مستله قرآت خلف الامام                   |

| صغنبر | عنوان                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| IIF   | مشلهاين بالجمعر                                                     |
| lla.  | متله درخ پرين                                                       |
| 114   | مشاءوتر                                                             |
| 17.   | سنن تراويح                                                          |
| irr   | ینب<br>مسکانی کفسیدر                                                |
| irr   | مسئلة تكفسيب                                                        |
| Iro   | فرقه قادیا نیسه                                                     |
| 114   | فرقه پرویزیه                                                        |
| irr   | پردیزیت علماه کی نظری                                               |
| 1104  | ایک دهوکه                                                           |
| 174   | مشيعه اثنا عشربير                                                   |
| 189   | مقام انبیار ومحابرکزم قرآن دسنت کی دوسشی می                         |
| IČY   | علآر شيركى تاليفات                                                  |
| iey   |                                                                     |
| 144   | فبغم البادى كلم ميحع البخارى                                        |
| Irr   | العرنب الشذى على مامع الترندى                                       |
| ורל   | مشكلات الغزان، عتيدة الاسلام، تحية الاسلام في حياة عيني علمياليسلام |
| 144   | اكفار الملحدين في هزوريات الدين القريح بماتوا ترفى نزول المسيح      |
|       |                                                                     |

| ففنبر         | عنوان                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 147           | كتاب فى الذب عن قرة العينين نيل الغرقدين فى مسئله دفع اليدين                       |
| וריג          | فعبل لخطاب في مشلة آم الكتاب، كشف السترعن ميلاة الوتر                              |
| 164           | حرب الخاتم، مرَّفاة الطبارم لحدوث العبالم                                          |
| ۱ <b>۲</b> /۸ | خزاتن الاساد بسم الغيب في كبدا حل الريب                                            |
| 160           | فلسفة الازدداج خاتمته الكتاب فى قرزة فاتحته الكتاب خالم المبينين                   |
| 10.           | الاتحاف لمذمهب الاحناف، العورالف كقن على نظم الفرائفن الوارالمحدوثل سنن الي دأ وُر |
| 101           | ا بزارالباری شرح ا ددومیح البخاری ، خلاصة تغاربرالمکثیری ، وعوش حفظ ایمان          |
| Ior           | غيرمطبيع مؤلفات التليقات وحواشى                                                    |
| 100           | ملغة لمات الزر                                                                     |
| 109           | علامکٹ میں کے حالاتِ زندگی پر تھنیف شدہ کتا بوں کا نذکرہ                           |
| 141           | تنابيات                                                                            |
| 140           | اشاريب                                                                             |
|               |                                                                                    |

# بِ الله الفراقة

لاکھ لاکھ شکر میاس ذاتِ برتر کے لئے میسے انسان کو قلم کے ذرائیت کیم سے نوازا، اور مبزاروں درود وسلام بنی ہاشتی پرجس کی امت یک بخوم الاوش کاسلسلم ہاتی ہا ویرنیظ کتا ہجس میں فقیدالنظر ترجمان الحدیث حضرت العلام تحدالنور شاہ صاب کشیری نؤرالنڈ مرقدہ کی سوائے حیات اور علی کیا لات کا پُرِمغز تبصر موجو دہسے عطلباً علماردین میں کے لئے دوشن کی کرن ہے۔

مولف کتاب معزت مولئنا تاج الدّین ماحب تختیف رقی کے علی فائدان چائیل کے درخشدہ جیم دچراغ ہیں۔ جامع خیر المدارس ملتان کے ممتاز فاضل اور نظر نیشنل اسلامک یو نیورٹی اسلام آبادسے ایم لے اصول الدین کی ڈگری مال کی ہے۔ ترج کل اسلام آباد میں دی وعلی خدمات مراخا مردے دہاہتے۔ ان کے دی وقعیقی مضایی اخبارات رسائل مفیدام میں ابنوں نے بہت کر کے انتہائی مخت کے ساتھ اس علی ذخیرہ کی تو دیزی کی ہے جواسا تذہ کوام وارباب علم دوانش کے تقریف سے سے بھی آراس ترہے۔

ادارہ دارالعام امینیہ تخت نفرتی کے ابتدائی علص معاونین بیں سے ہیں .
ادارہ دارالعلوم امینیہ اس علی جواہر بارے کی سعادت طباعت پر اللہ تسالی کا لاکھ لاکھ سٹ کریرا داکر تاہے کہ تدریسی و تبلیغی خدمت کے ساتھ تالیغی خدمت کا مجی حقد ہفیر ہوا اور ساتھ صاحب غیر دیاض صاحب کا ممنون ہے ۔

دارانعلوم امینید بوم سنگ بنیادست تاحال بغفل النُّدَرَ تی کے مراحل میں بے اور دین خدمت کے لواط سے منطع کرک میں نمایاں مقام حاصل ہے النُّر تعالیٰ مزید بنتر فرب بنولیت سے نواز سے امین یا رب العالمین .

احقرمافظ آبن امیدی عفی عنه خادم دارانسلوم امیسنید تحت نفرتی ضلع کرک پاکستا



دارالعلوم دنوبند کے طالع امراساتذ میںجس امتیازخاص نے انورشاہ کشمیری کو عالم اسلام كاجمكتا هواستارة بناكر يش كيا وه آئي كيانتهك محنت، بےنظیرشوق مطالحہ خدادادقوت حافظه اورب ينالاملكه استعضأركي بركت تهيجس كے بعض گوشوں سے نقاب سركلنے كى كوشاش ا كناب كى تغرير كامقصد أولين. مُولانا محد الورشاه مرديم كم سخن سكن وسيع النظر عالم ، ان كي. مثال اک سمندر کی سی ہے جس کی اوپر سلح ساکن ہو ، لیکن اندر کی سطح موتیوں کے گراں قدر خزانول سے معمور ۔ وہ وسعتِ نظر، توت ما فظه اور كثرتِ حفظ ميں اس عبد ميں ب شال تقے علیم مدیث کے حافظ اور نکت شناس، علوم ادب می بلن دیایہ ، معقولات می اہر، شعرفیحن سے ببرومند، زبد وتقوى بي كامل تق الندتعالى انبيراي وارشوا کی جنت یں اعلیٰ مقام عطا کرے کہ مرت دم مک علم ومعرفت ك ال شهيد في "قال الله " قال الرسول كا نعره بلند کما۔ ان کو زندہ کتگ خانر کہنا بجاہے ۔ شاید کوئی کتاب مطبوعہ یا تلمی ان کے زیرِمطالعہ نر رلمی مو۔ دین و دانش کا یہ مہرانور ۲۹ متی سامیار کی صبح کو دیوبند کی خاک یں ہمیشہ کے لئے عزوب ہوگیا۔

ر سنيد سُليمان ندو<sup>ي</sup> ربيج الاقل <u>تره ۱</u>ام اسلام کی ایس سوسال، تاریخ شاه ساً.

(مف كراسلام واكثر علاميحت ماتبال)

میں حضرت انورشاہ کے بیگانم کمالات اور ان کے تبعی محیوالعقول حافظہ اور فرنددین میں ان کے علومرتب، نیز ان کی حیرت انگیز وسعت نظر سے نہ صوف واقف بلکہ اسے کا معتقد ہوت ؟ وفرملت اسلامیہ ولانا شید ابوالحن علی ندوی وات بہلتم )

تهرچند مسرحوم هرفن میں مهارت نامم رکھتے ہتھ لیکن حدیث اور فقہ میں بلاشبہ تما کا دینا گے اسلام میں کوئی شخص ان کا همسرند تها ۔ " (شارح کلام اقبال پرونیسر یوسف کیم پنی

تفرنط جناب استاذ الاسائدة حفرت مولانا محديدسف لدهيانوي طلالعالى مسترين التهجيمين مسترين التهجيمين المسترين الم

ان اکابری ایک عبقری شخصیت عفرت انام العمر بولانا محمر الورشا کشمیل نورالنگرم تعده ،

(المق فی سامیلی می کی کی کی المرحفرت شاه می شب برستعدد کتابی محمدی بی جری بهارے شخ حضرت مولانا علام سید محربوسف بنوری نورالیه مرقده کی کمنا ب نفخة العنبر عن بری المسیریخ الافور " قوع بی ادب کا شام کارسے ، ملاده اذین محیات افراد و نقش دورم ، به به حضرت شاه می المی حیات کا مرقع ہیں۔

زیرنظر کتاب معامدا نورشاه کشیری ادر ان کی علی خدمات عمی ای سلسله کی ایک کولی سے ، جس میں قاضل معسنف نے مستندماً خذکے حوالے سے حفرت شاہ صاحب کی حیات وعلی خدمات کو جائزہ لیا ہے ۔ حرفاً حرفاً مسکھنے کی فرصت بنہیں ، جستہ جسمة مقامات سے اس کے دیکھنے کی نوبت ایک ، امید ہے کہ بعتبہ معنا بن بھی صحیح جوں گئے۔ وَعابِ كَرَى تَعَالَىٰ شَاءُ جَنابِ بُولِف كَ السَّى مَنت كَوَقِولَ فَرَطِّ عَادِد مِنَا وَ الْمُعَنِّ مِنْ مَ المُوت بن ان كومتمة فرايق -وللما الحيل أو لا كُوا حَرْلُ

محركوبسف عفاالتدعن

# تقریظ جناب هجید قاسم مظهر دار کیر جزل سنٹرل بورد آف ایجوکیش اسسام آباد

خسده ونفسلي عسل رسوليالكريم

ان کام اس دور سے گزرہ ہیں کہ نوا گادوان کی علی خدات پڑھا۔

ان کل م اس دور سے گزرہ ہیں کہ نوا گادوان کی حدیدی نصاب کے اثرات مکل طور سے فل ہم ہو ہی ہیں۔ دین کے متعلق توم کے اذبان میں شکو کے شبہات اس مکل طور سے فل ہم ہو بھی ہیں۔ دین کے متعلق معلومات مال مدیک پیدا کے گئے ہیں کہ کوئی تعلیم یافت شخص اپنے کا بر کے متعلق معلومات مال کونے کے تعدور سے ہی گزیاں ہے۔ چنا نجاس وقت خصوص طور سے اس بات کی افتد مزور در سے کہ مام نیم قوی ذبان میں ایسے اکا بر کے متعلق معلومات فرائم کی ما بین جنہوں نے دین فدمات کے ذریعے اسلامی شخص اجا کر کرنے میں ایم کر دادادا میں جنہ سے ہیں کہا ہوا در ساتھ ہی ساتھ ان کی خدمات سے قوم کی معاشر تی حالت میں جو تب بیلی پیدا کی جائی ہے ہیں کی دفیات سے نشاندی کی جائے۔ ایسے می مواد کے ذریعے ہم اس کی مناز کر سے نہاں کی اصل نیا د دین اسلام کو تعلیم یا فتہ افراد کے مالے میں کو میں مارے نام کو تعلیم یا فتہ افراد کے سامنے ایک متو کر اور ایم کی حیثیت سے بیش کر سکیں۔

علام الورشاه کشیری کے دین کی جو خدمات کی بی اورستقبل کی سیاست اور معاشرت کا بو تصور بالواسط اپن تقاریرا و ریخر رول می پیش کیا ہے اس کا جام ذکر زیر نظر مقالری بہترین طراقے سے پیش کیا گیا ہے ۔ خصوص طور سے

قادیا سنت کے خلاف آپ نے بوکٹر کی میلائی اس کا ذکر اس مقل ایس قاری کو اس فق کے مفار ترات سے محفوظ دکھ سکتا ہے۔ علاقہ الورشاہ شمی کی تالیفا کا ذکر بھی اس مقالے میں موجود ہے جو قاری کو ان سے بلا واسطہ استفادہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سینا کچہ اس مقالے کو صبح دین سمت میں ایک ہم اقدام قرار دیا جا سکتا ہے اور مولانا تاج الدین مدنی صاحب کی یہ کا دش قابل تحسین ہے۔

محهن فاسم مظهر وارکیر خرل سندل بورژانس ایجکیش محومت پاکستان وزارت تعلیم سسیکرارچ - ۹ - اسس ماد .

#### تقريظ جناب حفرت مولانامفتي محرفر بيرماحب دامت بكالتكم العالبه باسم انقالي

تحدہ ونفسلی میں دسولہ الکریم ۔ اما بسد بن نقیر نے مولانا تاج الدین میں کا مقسال الجمالی طور پرمط العرکیا۔ یہ مقال نؤلف موصوف نے حضرت مولانا محسمدالؤرشاہ کشتمیری قدر س مولی حیات طبیب پر لکھا ہے میاشالیٹر چشتم بددو دموضوع سے متعلق موّلف نے گرانق درمواد جمعے ہیں جمیں دلی دعا ہے کہ المستد تعالی اسس مقالہ کو خواص وعوام سب کے لئے مفید دلی دُعاہے کہ المستد تعالی اسس مقالہ کو خواص وعوام سب کے لئے مفید بنایت اور معدنی موصوف کے لئے باعت دفع درجات بنایت ۔ آین

وسخط حضرت العلام ولانامغتی (هجیل فس بیل) مطب دامت برکاتهم ، سشیخ الحدیث وصدر دار الاونت ا دارانعلوم حقانیه ، اکوره خنگ ملع لیشاوی

سیفسانگیحقانی منتی دادالعلوم حقانیراکوڑہ نخک ضلع بیشساور۔

# مُقدمكم

از شخ الحديث حفرت مولانا هجر محس جان منظله العالى ركن قوى المبلية وي المبلية الحديث جامع المالي و المسلمة الم

لِسِسِمِ اللهِ النَّجِ النَّرِ النَّرِ النَّرِيمِ اللهِ النَّرِيمِ اللهِ النَّرِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ والسَّله والنَّله معلى سسيه ما رسَول الله مسيناد مولانا محمل بن عبد الله دعلى الله وصحبه ومن واله ومد الله ما الله وصحبه ومن واله واله والده المدينة المدينة الله وصحبه ومن واله والله المدينة الله وصحبه ومن واله والله والل

الدُنقالي نا الرخصوص الفالت المرح مركوان كنت بعتول اورخصوص الفالة الودكمالات المحالية فعن كرم سائل الشرح مركوان كنت بعيى غليم المماني كتاب اورحضور الودكمالات المحالية المراح المركوس المركوس

چود موس مدی بجری میں بر صغیر پاک و مندی بی ایسے نابغہ روزگار ظاہر بوگئے جوانے علی بملی اور جامعیت کے اعتب رہ ابنی مثال آپ ہے ال مشہور ہستیوں میں محدث الحدے الاکبر علامتہ سید الورشاہ کشمیری کی ذات گرای بھی ہے ، جوعلوم بنوت کے وارث، اورانی ذات میں ایک گشتی کتب خان اورانی جامع شخصیت میں بے مثال ۔ بزرگوں کے فضائل اور علوم و کمالات کے بارے میں کچر لکھنا اور کہنا ہی بزرگوں کا کام ہوتا ہے ۔

مرز ألا إنهابع فع الفضل من الناس ذووة "

يني امحاب فضل وكمال كو اصحاب فضل بي الهي طرح طب في يرد عام لوك ان كى كما لات كيا سجمیں گے؛ گراپ اساتذہ کرام سے جو کپوٹ اب یا حضرت شاہ صاحب رحمت السطیر کے بعض تالیفات یا آپ کے املاء اور درس کی تقریات اورخطبات سے جو بقدرائی طاقت واستت اد كمعلوم بواج، توان كى روشنى يرضرور اكد سكتا بول، كوك اسے علوم وفنون کے جامع گزرے ہی جن کا ایک ہی ذات میں جع ہونا بہت بمرامشکل ہے، اگرایک طرف اکتب علیم عدیث کے امام زمانہ تھے، تود وسری طرنب فلسفہ اور منطق اورد بگرمعقولات کے ایک ماہراورنت دہی تے عوبی لفت کے جسار فنون ی مهارت کے ساتھ تفسیروعلم کلام اور قرآن وحدسٹ کاسٹ کات اور قدیم ومدید نظرایت سے پوری طرح وا تف رہے۔ امام غزائی او رامام وازی عبیسی بزرگ سستیوں میں بھی کے جانب معقولات کے غلبہ کی وجرسے دو سری جانب منقولات کا یکہ صعبی رہا، مگر شاه ماب کوزات گرای مین ان دولول جانب کی پوری مهارت اورامامت ری

الله والله والله والمالية المالية الما

اب کی تعنیفات مشکلات القراک ، اکف دالملیدین، ضرب الخاتم اور دروس کے مجموعے مین الدر دروس کے مجموعے میں الزارالب اس معارف السنی اور مسودات اور تقلیقات وغیر ، ان مختلف علوم دفنون کی جامعیت کی بوری دلیل اور شاہد عدل ہیں ۔

آپ کے ملقہ تلذی حفرت بولانا عکیم الاسلام، قاری محدطیب، محدث کبیر حفرت مولانا محدید بندوری، فیلسوف الاسلام حفرت علامرشم الحق افغانی، متعلم و محدث ذما من حفرت مولانا محدود بولانا محداد دریس کا بدھلوی، فقید العصر حفرت بولانا مفتی محدشین دیوب دی، معسر قرآن حفرت مولانا فلام خوش هزاد دی اور ملان مال الدفان داولیت نی ، مرد مجابد وشهر سوار مید این سیاست حفرت مولانا فلام خوش هزاد دی اور اس قسم کے دوسرے بزر محان دی اور علاء اکا برین اور سلف صالحین کے علم علم الحسان کی محد جانشین گردے ہیں، اور آپ کے علم مونون اور کلمات طیبات اور درس و تدریس کے محد ارت می مارت در مادر ترجمان بی اور آپ کے معد ارف اور علی آرادور محتی تا تابت موستے ہیں۔

ع اولئِك آبائ في تنى بمثلهم

اذاجمعتنابياجهي المجامع

يبي توبهارك مشاركة والابرين بي جن يرمم كبا فخر كرسكة بي .

بهمن قوامام غزائ، وازئ، ابن الهام م حافظ ابن مجوم حافظ بدر الدين عيني ابن كثير مرحم معافظ بدر الدين عيني ابن كثير مرحم معافظ بدر الدين عيني ابن كثير و محمد منكليين فقباء ادر محدثين كرام اورمودُن وغيره نبيس ديكھ ، گرحفرت شاه الؤرشا ، كشم مولانا معلم المام مولانا شبياح مثنانى ، شيخ العرب والبع مولانا محمد المام مولانا من المرحد من العرب والبع مولانا محدث اور به است يراكام من اور وارالعلوم ديوبن رست منسلک دورست علم المركزام كاملى تحقيقات ادر علوم المعتب اسار اور فاكات اورامة مرحوم كے احدان ك

مسائ جمید اور دیگر مسائل فی معدکر اور سن کر اورانی استعداد و فهم کے مطابق سمجد کر پیھیے بزرگوں کے نادیکھیف اور شرنب محبت و ذایرت نفیدب ناموجانے پر اتنا انسوس نہیں ہا۔
التُدت اللی نے علم دایوب کو اخلاص، لِلمبیت عامیت اور حق پرستی ادرات کی خیرخواہی اور علم نبوت کی دراشت اور اتباع محابر کرائم اور سلف مسالحین کی تقدید میں عظیم خصوصیات سے نواز اور سرفراز فرمایا ہے۔

دیرنظرکتاب علامه شاه الذر شاکمشیری ادران کاعلی فدات بر بهارے برا دیمترم
اورفاضل کرم مولانا تاج الدین صاحب مظهم العالی کی ایک منقر گرما مع تالیف مهم ، جس مین حضرت شاه صاحب رحمته الدُعلیہ کے إربی پر بعض اہم معلو لمت مجع کتے گئے ہی، بوآپ
کے حلقہ شاگر دان اورمتعلقین کے لئے خصوصاً اور دیگر بھی المعلا مرکام اورمسلا اول کے لئے عوصاً باعد شیخر و برکت اور قابل تغلیب مثال اور انونے ہیں۔

الدُّن الْيُ مومون كى اس گُرُال قدر خدمت كو قبول فرما كراك في درايت كات الدُّن كات الدُّن كات اور دخيرة آخرت اور با قيات مالحات بنادے اور مارے بسے ببلغا عمول كے كئا موجب خيرو بركت بنا دے ، آئين أُم اُئين ٠

مرح کی حسن جبان فادم علوم عدیث مباسمه الداد العلوم پشاور مدر مال: ممبر قوی استمبلی، پاکستان تحریر ۱۵ رشوال به ۱۲۱۱م مطابق: ۲۰۰ را پر طریب ساوو اسمه كلمناتشكرد.

الحدى الله رتب العالمين والصلاح والسكام على ستيد المرسكين و من خامة النبيين والمراجع و السكام على ستيد المرسكين الى يدم الدن.
اما بدد: وحزت علا مَرُحشيرَ كُلُ وند كَلُ وفد مات يرببت ك كتابي المعى ما ميكى بي جربعين كم لندياء الرام كاللم سي الكل بي ميرب الناسك وند كان كان دند كاست الوزوات و

جورِ مِعنی کے بلندیا یا اہلِ م کے معم سے تعلی ہیں۔ میرے سے ان کی زند کی سے میں اموز وا تعاو ملفولات و مندمات پر قلم اللہ انا امیرے علم درجِ ہے کی محدود میت اور موضوع کی دسعت فی منامت کے لمانا سے ایک جسارت ہی تصور موگی۔ لیکن الٹرت الیٰ کو تونیق سے اسس

موضوع پر الكف كام بت بوتى ، جس پري النّدت الى كا لاكد لا كموشكر ميا دا كرتا بول .

یں رخ الحدیث حفرت مولانا محد حن جان صاحب مظلمه العالیٰ کا ہم دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے اپٹی تمام معروفیات ترک کرکے اس کتا ب کا مقدم مخریر فرماکر کتاب کی تدرومنزلت بیں اضافہ کیا اور ایک طالب علم کی حقیر سعی کو اسپنے مقدمے سے دونتی کبٹی۔

ای طرح بی صفرة العدلام محدیوسف لدهیا نوی دامت برکاتکم الع الیه و مخرت بوله نا مفتی محد فرید صاحب مذالع العدالی اور ایجوکیش و نگ اسلام آباد کے ڈائر کیر وجز ل جناب قائم نلم صاحب کا نهایت مشکور بول ، جفول نے اپن ملبند بایر نت ارلیظ سے حصل افزاق فرمائی۔

حضرت بولاناً ما فظ ابن آین مهتم دارالعلهم امینیه تخت لفری کرک بناب ریاض نے کتابت دطب عت کی سرریت ترماکر مجمد جسے ناچیز کی بے مدعوملہ افر التی فرمانی، جس کای نبایت مشکور بول .

ان دوستوں کاسٹریراداکرنا ہی ضروری بجتیا، بول، جنول نے اس کتاب کی تاریختا ہوں، جنول نے اس کتاب کی تاریخت کے دوران موقع برموقع میری طرف دستِ تعادن بڑھایا -

میری عاجز اندها ہے کہ الٹ بقت الی ان سب حفرات کے اس تق اون کو قبول فرا میری عاجز اندها ہے کہ الٹ بقت الی ان سب حفرات کے اس تق اون کو قبول فرا

كرسخات اخردى اسبب بنات - أين -

اس کتا ہے بارے یں تنقید وتجا ویز کا نہایت فراخدلی سے خرمقدم کیا مائے گا تاکہ کت اب کی آئندہ اٹیلیشن کومنید تر بنایا ماسے

ا مربی رتب ذوالب ال سے دُعلہ کہ تمام سلانوں کو اس کتاب ستند برد کی توفق عل ذائے اور اسس کتاب کوم سب کے لئے تجات اخروی کاسب بناتے۔ آیس فٹم آین

رمۇلىت)

| زندگی کا اجمالی تذکره٬                | حفرت شاہ صاحب کے<br>دلادت باسعادت         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٢٤ شوال المكرم سلام الم               | ولادت باسعادت                             |
| شاهم                                  | بزاده کاسفر                               |
| A IF.A                                | ہزارہسے واپسی                             |
| 2017.9                                | وارالعلوم وليربندس واخله                  |
| PIPIE .                               | دارالعلوم ديوبندس فراغت                   |
| ماساط .                               | مدرسه عبرالرسب دبلي مي تدريس              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ىررسىلمىنىيىددېلى ين تەركىيىس             |
| مناتام تا ستاتام                      | مخشيرين اقامت                             |
| 2177                                  | مرمین شریغین کا سفر                       |
| PIPTE                                 | با ده مولا دکشیرای مدرسدنیفی مام کی تاسیس |
| سامان ا مامان                         | تدرنسي خدوات                              |
| معاسم المعاسم                         | وارالعلوم دلوبندي تدرليس                  |
| جالات ا جالات                         | دارالعلوم دلوبندي صدر مرس بونه كى ترت     |
| 67712                                 | وارالعلوم سے استعنیٰ                      |
| ماسمام المام                          | جامعه اسلاميه والجعيل مي تدركيس           |
| اهام                                  | مقدمه بها ولپوری مپیثی                    |
| المفوالنظفر المعابع                   | وفات                                      |
|                                       |                                           |

# برسيم الله الفط الزهيم والمعالم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

ولادت:

آپ کی ولادت باسعادت شمیر کے ایک گاؤں دودان کے ایک اگرات میں حفرت مولانات ید معلی شاہ مسلم کے باب اشوالی اعظم سافٹالیہ ہروز ہفت ہوتی، جو جنتِ ارتبی، خطر کشمیر کی وادی ولاب میں داقع ایک پُرفضالبتی متی۔
آپ کے والدم جوم وادی کشمیر کے ایک جیّد عالم دین اور سلم سہروردیہ کے سینے طریقت سے سینکروں طلبار نے آپ سے علی استفادہ کی اور ہزاروں کشمیر کی سلمانوں نے آپ کے دستِ تی پر سجیت کرکے اصلاحِ احوال ہرادوں کیا۔ آپ کا نسب سود النروش تک بہنی اسپے۔
کا ساماں کیا۔ آپ کا نسب سود النروش تک بہنی اسپے۔

تعليم وتربزين:

مسودالردر كامشارة كثيري اكم منهور بزرگ تف

## هزاره کی درسگائی اور تضرت سید حرشه یک

یرایک ناری حقیقت ہے کہ حفرت سیداحدث ہید بر لیوی نے پی شہاد کے دافقہ سے کہ حفرت سیداحدث ہید بر لیوی نے پی شہاد کے دافقہ سے کہ حفرت کا زاد علاقہ میں اپنی تحرکے مراکز ق آئم کر کے جوانق لا بی کام شرع کیا تھا اس کا اصل مقصد اس سپاندہ علاقے یں دی تعلیم اور دو مانی واخلاقی تربیت کو فروغ دینے کا تھا ۔ کا فرد اور انگریزوں کے ساتھ جہا د بالسیف اس کا ایک مقت تھا ۔ حفرت شہید کی تحرک کے آخری دور کا ہزارہ کے تمام شہوں پر گہرا اثر ہوا۔ یہاں کے ہزار الوگ آئے تجا برین کے ساتھ جاکشا مل میں تے سے ۔

معب كمربالاكوط

جب ہمی سامار می سامار میں الکا کے دیگر برا کا کوسلی الوائی می حضرت سیداحد ، مولانا شاہ اسماعیل اور مقت کے دیگر برے برے دمہاوری کا شاہ اسماعیل اور مقت کے دیگر برے برے دمہاوری کا داقعہ بیش آیا توجہاد بالسیف کے کام کو دل بلادینے والاصد مرب بنجا ، لیکن مولانا شاہ اسماعیل شہب کے اور دور مرسے درمبوں صل رکی مربی سی ہی جودرو تدریس کا سلسلہ جاری تھا اور ہر طون قرآن و مدریث ، فقر اور دیگر علوم کے لئے ہر ربوسے قصیدی درساکا ہی قائم ہوتی تعین - الدرت الی کے نعمل و کرم سے یرسلسلہ مرب جاری در برکھ سے یرسلسلہ مرب ورک اضافہ ہوا ۔

ای دجے منع ہزادہ برحوی مدی ہجری کے نفسے چود موی مدی ہجری کے نفسی چود موی مدی ہجری کے مفت ہوارہ کی تھیلیں اور بستیاں

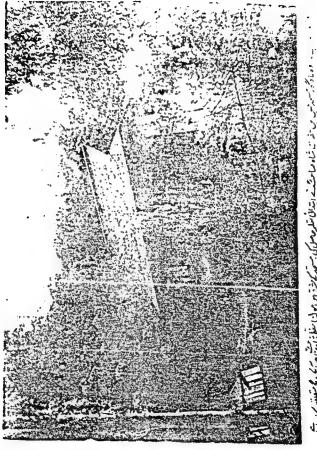

علم دین کی درسگا ہوں اورعلوم وفنون کے اہرعلما بریخ کرتی تقیں برایک درسگاہ کی اپن ای خصوصیات تقیں کہیں مرف و تو کاچ جا تھا اور کہیں منطق اور فلسفہ کا کسی مرکز فقت اورا معول فقد کی بچونکہ مانسہ و دہراو کی مرحدی کشیر کے ساتھ مل ہوئی ہیں اسس لے کشیر کے طلبا مران درسگا ہوں سے ای علی بیاس مجھانے میں بیش بیش تھے اور چونکہ یہ درسگا ہی حضرت سیّدا میں شہید کی کھی ساتھ موٹ سیّدا میں تھے اور چونکہ یہ درسگا ہی حضرت سیّدا میں تھے اور چونکہ یہ درسگا ہی حضرت سیّدا میں تشہید کی کھی سے معرف تھا۔ مدارس دینیہ کی کشرت کی وجہ سے ہزادہ من نانی بخارا "کے لفت معرف تھا۔ مدارس دینیہ کی کشرت کی وجہ سے ہزادہ من نانی بخارا "کے لفت معرف تھا۔

# حصولِ علم كے لئے سفر ہزارہ ( ١٩٠٠ علم )

اس ذائری وادی کنمیر فلای کے مارے اپی باقاعدہ دینی درسکا ہوں فریب قریب فلای کے مارے اپی باقاعدہ دینی درسکا ہوں فریب قریب فلای کے مارے براہ میں اہل خرارہ میں علم ودانسٹ کے جنے جادی ہے اس فلے کا کھی درسکا ہیں اس زمانہ میں اہل کھنمیر کے لئے کشش کا موجب فیس ای وجب مولانا معظم شاہ نے بھی حفرت شاہ صاحب کو ہزادہ بھیجنے کا فیصلہ کرلیا ۔ جنا پنچھفرت شاہ صاحب نے کم کا تمیل کے لیدھ الیا ہے بالیج حفرت شاہ صاحب کو ہزادہ کی فیصلہ کے لیدھ الیا میں کھنمیر کے مرغزادوں کو بنر باد کہر کر کرتے ہوئے ہوئے ابتدائی علمی تکمیل کے لیدھ الیا میں میں اس کے ماہر و معا ذی اساترہ کی صرفی ہزادہ کا تصدیحا اور تین سال تک یہاں کے ماہر و معا ذی اساترہ کی شخصت سے بہت سے علی مدادج ملے کرلئے اور شمالی میں کے آخری بھاں سفرکا سامان کیا ۔

دارالعلوم دروب مین میل او فراغت (۱۳۱۰ ه تا ۱۳۱۳) میل او فراغت (۱۳۱۰ ه تا ۱۳۱۳) میل معضرت شاه صاحب نے ملارس ہزارہ یں اکثر علوم دفنون یی ملائع ایس معاصل کر لیف کے باوجود" ازھرالھند" دارالعلوم دلوبندی والدمحترم کی ہمت افرائی ایناشوق تکمیاطوم اورسب سے برورکومشیت ایزدی جیسے عناصر شامل تھے سناتا میل کے نظیمی سال یں آپ نے داخلہ حاصل کر لیا۔

تحقرت شیخ الدند بولانامحود اس رجم النزکی صدارت بررس وجرس یه دور دا دالعلوم کی تابیخ کاب حدمقبولیت اور جامعیت کا دور نفا - اسس وقت دادالعدم دیوبند کاچر چاخصرف اطراف مهند بلکه اطراف عالم می عام نقااد رطمی دنیا می اس ادارے کی عظمت تم متی رمخد نمین وفقها راستکلمیر فرمنسری ا اور معقولات ومنقولات کی جائ شخف بیات کاید ایساسمن در به پایاں تعاجس کی مثال پورے عالم اسلام میں مفقود تھی -

جس زمازی آپ دا را لعلوم آت مرسکامطیح تک متھا۔ اس لئے دارالعلوم سے قریب شہری ایک سجد سمبعہ قاضی " میں چندروز قیام کیا۔ کھانے بینے کے معالیٰ نہیں تھے جنانچ کچھ دن فاقد کرنا پڑا۔ آخر ایک دن سجد کے متولی قاضی احمد سین مرقوم نے آپ نے آپ کے چہرے پر فاقد، شرافت اور غربت کے نمایاں آثار دیکھے تو پوچیا، آپ کس غرمن سے یہاں آتے ہیں۔ آپ اپنا گھ عا بیان کیا توسب پہلے اس نے آپ کو کھا نا کھلایا ، پھر حضرت شیخ المہند کے پاس آپ کو لے کر ماضر موتے اور یوں آپ کا تعلیٰ سے کا تعلیٰ سے اب کا تعلیٰ سے آپ کی تعلیٰ سے آپ کا تعلیٰ سے آپ کی تعلیٰ سے آپ کا تعلیٰ سے تعلیٰ



دالانتسبر دارا لعلوم ديوبيل



دال كعليت، دائر لعلوم داوينك

2 P4

زياده اپنے شنق استاد حضرت شیخ الهندسے تھا ہو کہ اللّٰدنف لیٰ کی ما نہے ہیا ہے قوة علمے مالک تع - آپ تقریباً پارسال می مختلف ملوم مال کے دارالعلم ديوب سيستاس من فراغت مامل كي

أب مطالوي بهت دلميسي ركفت تهد السولة بردقت مطالوي شغول رسة تقريبي دج ب كرأيّ ن عهدة القادي للحافظ العيني " اور فع الماري للحافظ ابن حجئ مبري على شرح كامط العة لميذ بون كى مالت ي ہی مکمل کرلیا تھا۔ چنا بچہ آپ خود فرملت ہیں جس سال دورہ مدیث شریف کا ا<sup>رد</sup> تما السن كانياري كے طور يرسي نے دمضان المبارك بي عمدة القباري كانمطاليم كيا بسااوقات ايك جلد كأمل لعه ايك بي وقت بي موجاتا تعيا اورفع الباري كا مطالعهم ماتوساته موتا رأيك

مافظه

الذُّباكُ أَبُ كُو قِي رِّي ما فنظر على فرمايا تف أبيها ما فظ جو شايدي كمي كو نفییب ہوا ہو۔ بہی وج ہے کہ ذبانت وذکا وت بچین بیسے آپ کے چروسے عیاں نتی۔ ایپ کے والد ہزرگوا رکا بیان ہے کر" انور شاہ جب مجھ سے مخترالقدوری" يرمعة مقر توبسا اوفات ليد سوالات كرتة جن كاجوا الميم فقي كتب كى ماجبت كبنيرمكن مربونا "كبي "برايرى شرح" فتح القدري كامطالعدا كب مهديد سابى كم رت ين فرمايا ادر سائق سائق "كتاب ليج " تك اس كى تلخيص معى تحرير فرما دى . ك اللغة العربية ي باكستان ، و اكثر محود محرو عد الترص ٧١، نرهة ألخواط عدالي الحييني ج٠٠ مس ٨٠

الالاد اعبدالرتن كونددس ١٩٠ اكا برعلار دكو بَنداقارى فيوس الرفين ص ٤٨٣ \_ سله التقريج اعلامه الأرشا كمشري ص٤١- نفخة العبر، محد يوسف فوري عص . ٢٠ مقدم الورالباري ، احد رضا بجيو دي و عص ١٠٠٠

بعر بوری مر دوبارہ اسس کامطالعہ کرنے کی ضرورت میش نرآئی کے جبکہ کتاب "نتے القدیر" دس جلدول میں تھدایہ" کی مشہور تشرح ہے جس کے مصنف علاّمہ محمّق ابن ھمام ہیں۔ کون ہے جو علاّمہ ابن همام کی تحقیق سے واقف بنیں۔

ہارے پاس ایے عبقری ذہن کے لئے موزوں الف ظاہنیں ہیں جن سے ہم آپ
کی قدروقیمت جان سکیں کہ ایک شخص ہزار ہا صفحات کا مطالعہ صرف ہیں دن یں
کر تاہے جبکرانہی ہیں دلوں میں ان کی تدرسی اور تبلیغی ذمّہ داریاں ہی ان کا دامن
پر کرے ہوتے ہیں اور تیم حجیب تی برس بعداس کے کی مقام سے استدلال کرتا ہے
تو مراجعت کی صرورت ہی میش نہیں آئی۔

برمىنىر آپ ئے سہے پہلے مسئداحد بن منبل مطبوع مصر کا مطالعہ فرمایا۔ آپ روزان دوفتا مسفات کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ایک دنعہ ندم بب صنفیہ کے دلائل جح کرنے کے لئے اور دومری مرتبہ نزول میسلی علیدالسّکام کے متعلق احادیث جمع کرنے نے کے لئے مطالعہ فرمایا یک

قاری محرطید ب فرماتے ہیں کر تخریب خلافت کے دوران جب امارت شرعیہ کامشار چیٹرا تو بعض علمار نے سلف کی عبارت پیش کی جوان کے تقطار طر کی تر موید تنی مگر مسلک جہود کے خلاف تنی ۔ دارالعدم دایوبندیں علما رحضرت شاہ صاحب کے کمرہ میں بحثے ہوگئے ۔ وہ استنجار کے لئے تشریعیہ سے گئے ہوئے تنے وضور کے دالیس ہوئے تواکا برعلما رنے اس عبارت اور جہور سلک تعارض

له نعمة السنر علامه محروسف بنوري من ١٧، مقدم الوادالب ري ٢٤٠ من ٢٤٠ -

لمه مقدم الاارالباري ع٢ ص ٢٧٦ ، نفخة الغبرص ٢٦ -

كانذكره كياكريم سے تعليق و ترجيج نہيں بوسكى .

علادکشیری مب عادت محسبنا دلله کمتے اوت میر گئے اور عبارت بر غور شردع کیا ، مقوری دیر بور فرمایا کم عبارت یں دوسطروں کو ملا کر ایک کردیا گیا ہے اور درمیان یں ایک سطر چوٹر دی گئی ہے ۔ کتب فانہ سے کتاب منگائ گئ، دیکما گیا تو واقعی اصل عبارت یں سے پوری ایک سطر مذن ہوگئ تعی، جب اس سطرکو ملا لیا گیا قرمطلب جمہور سلک کے عین موافق ہوگیا ۔

ان کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے آپ کی علمی ذلج نت حمد لکتی ہے۔

یر ذکاوت و ذانت عمل رکزام ومشائخ عظام کی دعاون کا نیتجرتھا۔ آپ نے کی پین میں بہت سے برندگان دین نے دعائی کی ہیں .

ایک مرتب وادی نیم کے ایک گاؤں گیان کے شہور عادف حفرت میاں نظام الدیسے بی مبلخ است میں مبلخ اسلام ادر سلسله مهردر دریرے بیرولانا معظم شاہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کی دولوں کولانا معظم شاہ دو تاری کولانا معظم شاہ دو تاری کولانا معظم شاہ دو تاری کولانا کو اشارہ کیا کہ آؤ۔ حضرت میاں نظام الدین دم تالید کو سلام کرزا در دعایش نے لو یحفرت میاں نظام الدین دم تالید کو سلام کرزا در دعایش نے لو یحفرت میاں نظام الدین سے متاثر ددنوں کے سر پو مجمدت شفقت کا باقد کھیا۔ حصرت شاہ معاصب کی ذبات اور تیر طبعی سمائی کہ ہوگرولانا معظم شاہ سے مخاطب ہوکر در میں سے بھوٹ دانورشاہ ) کے بارے بی تو شخبری سنائی کہ استارالیڈ میر ایپ دفت کے ان علماری سے بول گے جن سے دنیاتے اسلام کو فیمن بہنچ کا مدانی النا دیا تا اسلام کو فیمن بہنچ کا مدانی النا دیا تا تا دو تا ہے۔

ادرسُنتِ بنوى على ما جمعاً العلاة والتسليم كو فروغ لله كا".

ای طرح بچپن می با ایک مرتب جفرت شاه صاحب منطق و نوک بھی ابت اُنَّ دسال اور محت بھی ابت اُنَّ دسال اور محت بھی است اُن الدار است منطق و نوک بھی ابت اُن اور مائی اور محت اور محت الدار محت الدار کو العاکم دیا ہے۔ انہوں نے شاہ صاحب کی کتابوں کو العاکم دیا ہے ایک ان کتابوں کو العاکم دیا ہے۔ انہوں نے شاہ صاحب کی کتابوں کو العاکم دیا ہے۔ اور میں سنتھ سے طبالب علم دانورشاہ انے نہایت برجسمتہ تعم کے واشی مکھ دیکھے تھے۔ اور مید اختیار کیا داکھے کے " نظر بر دور" یہ بچہ تو ایپ وقت کا اُدازی" اور لینے ذمانر کا " غزائی" ہوگا۔

#### مط ألعه كاطرلقيه:

آپ کو جوکت اب مبی الخدی آجائی می اس کا پر اِسطالع ضرور فرائے تھے۔ جا مشرع ہو یامتی ، مخطوط ہو یا مطبوع ۔ آپ کی امنیا ذی خصوصیت بیتی کی صرف فقر حنفی کا کتب پر اکتفار نر فرائے تھے بلکہ تمام خام ب کی کتب کا مطالعہ بیے خور دکھر سے فرائے ۔ اگر ان میں کوئی مشالہ راج نظر آما انا تو بلا جھک اس پر عمل کرتے ور نہ فقہ حننی کو ترجے دے کو خالفین کے دلائل کا جواب دیتے ۔ حضرت مولانا محدا دریس معنی کو ترجے دے کو خالفین کے دلائل کا جواب دیتے ۔ حضرت مولانا محدا دریس کا بده طوی درجے اوقات نوم کے علاوہ عرفی کا بده منی کو ترجے دی کا مطالعہ کر دوسری باتوں کی طرف توج دی مشکل ہے ۔ آپ نے تو در دان بنوت وائجیل کا مطالعہ فرمایا جب کہ یہ کتا ہی عباری زبان میں تعین اور مطالعہ کے در دان بنوت ماد قبل کے ترب بشارتی مجی جے فرمایتی کے در دان می وی خرمایا جب کہ یہ کتا ہی عباری زبان میں تعین اور مطالعہ کے در دان بنوت ماد قبل کے ترب بشارتی مجی جے فرمایتی کے

له نغة النبرص ١٦٠ كه نغي السبرص ١٥-

ائے نے علاقمہ ابن حجر، حافظ ابن تیمیٹ حافظ ابن تیم ، ابن دقیق العربی جیسے بست یا پیمٹ مائٹ البن کی مطالعہ بھی فرایا۔ با وجو دیکہ ابن تیمید اورا بن العربی میں تعدید اور وحدة الوجود کے مسئلہ پر سخت مخالفت تمی، دولوں کی کتابوں کا مطالعہ بنایت غورو فکرے فراکران سے استف دہ کیا۔

ا خلاق ؛ الدلایک آپ کوعمده اخلاق سے نواز انعا ، قاری محرطید صاحب فرات نے تع کر میم مرتب نوید جفرت شاہ صاحب کی سرت اوراخلاق سے یکھا کرتے نئے "کو یا کر معزت شاہ صاحب اخلاق بنویز کی زندہ تھو ہر سے لیے ہی وج ہے کہ جب آپ ہمندوستان کے ایک گاؤں "مونگر" خطاب کے لئے تشریف لیے مارے تھے تو دیور سے تنویز آپ کا نورانی چروہ دیکھ کر مبض مهندووں کی ذبان مارے سے تو دیور سی الف افا کیکے کر "اس شخص کا دین باطل بنہیں موسکتا "او راسی وقت معزت شاہ صاحب کے دست مبارک پرمشرف بااسلام ہوگئے اور حب «مونگر" یں آپ کا خطاب بعض ہندو قرار نے شنا تو پکاراُ کھے کر" اس شخص کا چرق نورانی دین اسلام کی مقانیت کا واضح بڑوست ہے۔ م

ایک دند آپ شمیر شراف او بارہے تھے۔ راستہ یں ایک مگر ایک پادری آیا اور کہنے نگا کر آپ مسلمانوں کے بڑے عالم دین معلوم ہوتے ہیں۔ فرایا ہیں۔ یں توایک طالب ملم بول۔اس نے کہا کراس ام کے متعلق آپ کو علم ہے؟

مله نقش دوام ، مولانا انظرشاه صاحب من ۱۸۱ اکا برعلماء داد بندص ۸۰ ع -

ع نعش دوم ص ١٠ المقدات البنوريرص ٢٧-

فرایا، کچه کچه، بران کے صلیب کے متعلق فرمایا کرتم خلط سمجھتے ہو۔ اسس کی پرشمانیں ہے۔ بیربی کریم سے الدُیم ملط سمجھتے ہو۔ اسس کی پرشمانی ہے۔ دس قرآن کریم سے دس قرریت ہے، دس آب بخیل سے، دس قرریت ہے، دس آب بیل اور کہنے لگا اگر شمجھ شخواہ کا لائج دہوتا تویس آپ کی تقریر وعلوم پر استحضالاد کھ کرمسلما ان ہوجاتا۔ حضرت شاہ مماحد جسنے فرمایا کہ جب آپ کوئ معلوم کرکے ہی ایمان کی توفیق نہ ہوتی تعلوم کرکے ہی ایمان کی توقیق نہ ہوتی قرمعلوم ہوا کرایمان کی کوئی قدروقیمت آپ کے ہاں ہمیں۔ محض منوا کرایمان کی کوئی قدروقیمت آپ کے ہاں ہمیں۔ محض شرمند و شرح کی ایمان شرمند و مورک کیا گیا۔

#### زېږوقناعت :

اپ در دوتوی اور قناعت کی در ده وجاوید تصویر تنے ، تبوت کے لئے صرف دو واقعات کا فی بی کرجب آپ نے شادی کا اس دقت آپ پاس گھر کا سامان ایک گھڑا ، مٹی کے دو کرتن اور ایک چٹاتی کے سواکچہ دنشا۔ جب آپ آخری عربی بیار ہوئے اور دخصہ لے کہ الحامی سے دیوبند تشریف لے آئے توجا معہ کے بیار ہوئے اور دخصہ نے کہ الحامی تنواہ میں گوئے آگے توجا معہ کے پرنسیل نے جھٹیوں کی تنواہ میں تو آپ نے یہ کہدکر واپس کردی کری مرضمت پر ہوں یہ تنواہ میرای نہیں ہے کیے

له نفتش دوام ص ۸۰ - ۸۷

وحت رام اساتذه

اساتذہ کا احرام آپ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ جب حفرت بین الہد گرمیوں میں مالٹا احرام آپ کے نزدیک بڑی اہمیت گرمیوں میں مالٹا میل سے د إ بوکر دیو بت دیشر لیف لے آئے تو جیت کا پنکھا کیسنینے والی آپ ہی کی ذاہت گرا می تنی . باوجو دیکہ اس وقت آپ دیو بندمیں صدر ممرس کی صیفیت سے خدمات سرانجام و کرہے تھے لیو بھر بی تجزوا تک ادکا ادارتر آم اراتذہ کی امتہا تی ۔

#### سلوك وتنقون

حضرت شاہ مها حب حضرت گئنگوی رحمت الله کے بجانہ تقدیمین سلوک و تقدید نظرت شاہ مها حب حضرت گئاک اور علی کمال فالب تقیا۔ الله تقدیل الله تقیا۔ الله تقدید الله تقدید کا میں کو اسس دولت سے بھی بزازا تقیالین اسس لائن کی ہائیں کرنے کی عادت رہتی کہیں کہیں اتف قیے طور برکوتی واقعہ سنالیتے۔

مضرت مولانا منظورا حد تعانی مدفل العالی ایک واقد تقل کرتی بین جو خود حضرت شاہ صاحب نے سنایا تھا۔ کہ ایک دفتہ یک شمیر سے بہاں کے لئے پہلا۔ داستہ دشوا رگزارتھا۔ داستہ میں ایک هاحب بہراہ ہوگئے۔ وہ بہا ب کے ایک شہور بیرصاحب کے مرید تھے اور اپنی کے پاس جا رہے تھے وہ مجد سے داستہ بھر پیرصاحب کے کما لات کا تذکرہ کرتے دہ ہے۔ ان کی خواہش تھی کر میں بیرصاحب کی خدمت میں ماضر موجاؤں اور انقف ق سے وہ مقام میں میں بھی پیرصاحب کی خدمت میں ماضر موجاؤں اور انقف ق سے وہ مقام میں داستے میں بھی پڑتا تھا۔ یں نے بھی ادادہ کرلیا۔ حب بم دونوں پیرصاحب کی خالقا ا

له حيات الور، ادهرشاه قيم رص ٢٠٨ ، نعش دوام ص ١٠٤ -

پرپہنچ تواکس سخفی نے بھرے کہا کہنے ادمیوں کو اندر ما فنر ہونے کے لئے

پیسکی اجازت منروری ہوتی ہے۔ اس لئے میں پہلے اندر جا کہ اُپ کے لئے اجازت

الدوں - چنا کپنے وہ اندر کئے ۔ اکس پر سامی ہے اپ ما جزا دے کو مجھے لینے

کے لئے بھیجا اور احرار سے اپ سا تو سخت پر بٹھا یا ، جب کہ سب مریدین نیچ

فرمش پر بمیٹھے تھے۔ کچہ وائی ہوئی بھرا پ مریدوں کی طوف متوج ہوئے اور

اپ طولت کے مطابق ان پر توجہ ڈالنی شرع کی اوراس کے انڈسے وہ بہ ہوش اپ ہوگر ترثی نے لگے میں یہ سب کچہ دیکھتا دہا ۔ پھرس نے کہا مراح بی جا ہتا ہے کہ جمہ پر بھی یہ معادی ہوجا ۔ جا پھر اپ نے اپنے انہوں نے توج دی شروع کی اور یں الٹ دت الی مراح ہے ایک ایک ایک اور میں الٹ دت الی میان مجہ بہ نور لگا یا

میں جم بر کچہ بھی انر نہوا - تھوڈی دیر ب حود پر ما حب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب حود پر ما حب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب حود پر ما حب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب حود پر ما حب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب حود پر ما حب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب حود پر ما حب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب حود پر ما حب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب حود پر ما حب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب حدود پر ما حب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب حدود پر ما حارب نے فرما یا کہ اب پر انر نہوا - تھوڈی دیر ب دود پر میں انر نہوا - تھوڈی دیر ب دود پر میں انر نہوا - تھوڈی دیر ب دود پر میں اور اس کے ایک ان کی تو ب کو ان کر ان کی دیر ب دود پر میں انر نہوا - تھوڈی دیر ب دود پر میں انر نہوا - تھوڈی دیر ب دود پر میں انر نہوا - تھوڈی دیر ب دود پر ب دود پر بولیا کہ ان کر ان کیا کہ دیں بولیا کہ دیں ان کی اندوں کے اندوں کے اندوں کے دیر ب دود پر بالے کہ دیر بولیا کہ دیر بولیا کہ دیر ب دود پر بولیا کی اندوں کے دور بیر ب دود پر بولیا کہ دیر ب دود پر بولیا کی دیر بولیا کی دور بولیا کی دیر بولیا کی دور بیر ب دود بولیا کی دور بولیا

ظرافت طبع

حفرت شاہ صاحب درس و تدرلیس کے دوران علمی رنگ کا مزاح بی پسندکرتے تھے۔ قاری محد لحیرب فرملتے ہیں سایک دفعہ عصرا و دمغرب کے درمیان بخاری شرای کا درس بو رائع اکد اجا بک کتاب بند کردی اور ذرمانی کلی کرد برائع اکد اجا بک کتاب بند کردی اور ذرمانی کلی کرد سبب بیائی شمس الدین بی درخست بوگ و اب درس کا کیا لطف دا.

ماق ، تم بمی گفر کا داست او به مسب جیران بوگ که کون بحیاتی شمس الدین او د می به تربیت او درکب دخست بوگ نه بهاری جرانی دیکه کرسو درجی کارف اشاره کرتے بوت جو عزوب بود اجتماء فرمایا کہ جا ملین اور کیمیتے مہیں وہ بھاتی شمس الدین جا دہے بی اب اندھیرے یں کیا سبق پڑھو کے ؟

ای طرح ایک و دند درس کے دوران کھیلی صف یک کی طالب علم نے سوال کیا گرمہل انداز سے و فرایا کر جابل ایجھے صوار منہیں کہ میں سندم تقال کرنا بی جانتا ہوں ۔ جانتا ہے کس طرح اسنا دم تقال ہوگی ہی ہیں اس اپنے پاس والے کو تعمید کرے تعمید ماروں گا وہ اپنے پاس والے کو کرسید کرے گا۔ یہاں تک کہ تعمید کا یہاں تک کہ تعمید کا ایسا کہ کا در مزاح ہیں ۔ پہنچ جائے گا۔ اس میں تہدید کہی اور مزاح ہیں ۔

علمى سفر

دادال دم داوس سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے علی سفر کی داستان بہت طویل ہے ۔ مختقر آ پر کہ سے پہلے " مدرسر عبد الرّب " بی کئی مہینہ تدریس کی بھردوستوں کے شدید اصراد رپر 100 ہے۔ می سال کی تدریس کے بعد حب والدہ مرحومہ کی وفات پرکشے تیشریف نے

کے حیات الورص ۲۲۱ ۔

گئے تووہاں مقائ سلمانوں کی جہالت میں سے دوری ، خرا فات دہرعات کی مذافزہ ترقی، سُنت اوراب مدی روح سے مسلس فرارے آپ کے دل یں سے مذہب پاکیا كرلينے وطن يں ره كرسلمانوں كوسنت كى روشنى كى طرن لاميں اور برعات و خرافات اورجهالت كى تارىكى سے نكاليں، چنائخ اسى اراده سے آب تقب البام مولاً یں ادارہ مفیض عام "ک بنیا در کھی اور علوم دینسیہ کی اشاعت میں مشخول ہوگئے۔ ای دوران حرین شریفین کی زیارت سے مشرف بوتے وال کے جیب وجیدہ كتب فالول سے استف دہ فرمایا جن میں مدمینے منورہ كے سٹیخ الاسلام عارف محمۃ الحسيني كاكتب خام اورمكتبه المحرد ميمعي شاب بيء ان بي موجود اكثر مخطوطات كامطاعه فرمایا و مفرت بنوری رحمالیندای سفرحرین شریفین کا ذکر فرات بی کراس سفری أب فلانت عثماني على القدراً ورشهور عالم سين صين الجسلط المسي میں ملاقات فرائی اوراستفادہ کے بعدان سے درکس مدیث کی سنداماذة بى مالى ياك

دارالعلوم دلوب داورددا بهبيل مين قيام

مفرت شاہ معاصب رحمالند حرین شریفین سے واپس آگراسینے قصب ہارہ دلاً یں تدرلیسی شاغل میں منہمک ہوگتے۔ چندسالوں کے بورحرین شریفین کی طرف مکمل ہجرت کا ادادہ ہوا اوراسی غرض سے اسپنے مشغق استا دحفرت شیخ الهزر حمالنہ سے آخری ملاقات کے لئے تشریف ہے گئے اور ہجرت کی احازت جاہی لیکن شیخالند

نے تا دیج دارالعلوم دیوبند وخوی ۹۹ دائرة المعارف الاسلام پرالا بورج ۱۱ ص ۲۰۹، اقبال اورشمین ۱۸ ا اتبال اور علار پاکستان دم بندوسستان ص ۲۸ م



حفرت وسلام کرٹیری کی خوار گاہ ۔ حاک کا وہ ڈھری جس سے نیچہ ایک مجنی حوال ایر بیبال ہے۔



منمة شاه ماحية كم بريزد كواده خرت الميشيخ بالم مود زوري أرن

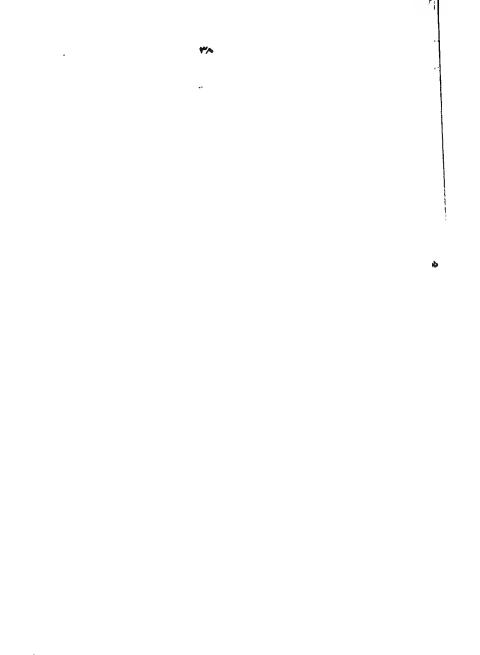

نا اور تعمی ملاری الد فرایا کر هل مندخصوصاً دارالعلوم دیوب دکو آپ جیسے قابل زین اور تعقی علاری الله هرورت ہے اور ای بنا رہر آپ کو دیو ب دمیں کونت اختیار کر کے تد رکیس شروع کرنے کا مشورہ دیا جو آپ نے بڑی نوشی سے قبول فرمایا اور اکس طرح دارالعلوم میں حضرت شیخ البند کے علم کے مطابق صحاح سے تبیلی بلندیا یہ کتابی پڑھ انے لگے ،اس وقت تک آپ بجردی زندگی داری دست تھے ۔

آپ نے اگر جو استاد عمر م کے علم پر ہجرت عربی کا ادا دہ ترک کرکے دارا لعلوم ہی تدرسی ذمتر داریاں سبال لی تعین لیکن انتظامیہ کو فدشہ تھا کہ کسی بھی وقت آپ دارا لعلوم کو دائ مفارقت دے سکتے ہیں ۔ چنا بنچ مولا نامبیب الاجمان مثانی دیم العلام کو دائ مفارقت دے سکتے ہیں ۔ چنا بنچ مولا نامبیب الاجمان مثانی دیم العلام کو دائ مفاحب کو شادی پر مجبور کر دیا جلت اسا تذہ نے بہتے ہیز قبول کرتے ہوئے حضرت شاہ معاحب کی فدمت میں پہیں کر دی - معفرت شاہ صاحب نے دو شرطوں کے ساتھ بر ہجو یر منظور کو دی ایک بیگر کو الکھ کے دوائی کو دی ایک بیا تھیں آپ کی شا دی استام کو مولکی ۔

چوسال کاع مدگر رہے کے بعد آپ کو صدر مدرس منتخب کریا گیا ہونکہ اس وقت صفرت بیخ المبند دیو بندسے ہجرت کر کے حربی شریفین دوانہ ہو گئے تھے۔ آپ دوری دارالعلوم کی شہرت ہیں سے بھی گئ گئا بڑھ گئی۔ شائفتین علم مدیث دور دراز مقامات سے بھینچ کینچ کر دارالعلوم آنے لگے اور دارالعلوم کی وہ جامعیت مرکزیت جواسے عجبۃ الاسلام حضرت مولانا محدقاسم نا لؤتوی دحمۃ اللہ او رحفرت شیخ المبندکے دوري متى مزمرف يركر برقرارري بكراكس بي روز بروزا منافه بوتا راب

ای طرح مضرت شاہ صاحب الشارہ سال تک دادالعلوم می تدرسی ادر النظائ فدمات النجام می تدرسی ادر النظائ فدمات النجام دیتے رہے ، آخر کا دبین وجو بات کی بنا رپر استعفیٰ دے کر یہا رہے ، ڈائھیل "تشریف نے گئے جہاں انفوں نے تدرسیں مدیث ونقہ کے لئے "مامعہ اسلامیہ" اور نفنیف کے لئے "مجاس علی" کا سنگ بمیاد دکھا اور چند سالوں میں یہ جامعہ دنیا کے چیدہ جامعہ ت میں شار مونے لگا۔

#### وفات

سلامالہ مے شوع میں ڈابھیل میں اب بیار ہوتے تو دیوبند تشریف لائے دیاں ، سال کی مریس مفرالمنطور عصالہ کو دفات بائی مولانا سیداصغ سین کا نے دارالعلوم دیوبند کے صوب میں آپ کی نماز جنانہ پڑھائی اور عید گاہ کے قریب وصیت شدہ زین میں آپ کو دفن کیا گیا۔

انالله وات الله للجول جؤن

مرقت ر

يوحِ مزاربر مصرت رئيس الحكار والمتكليين، خاتم الفقها والمحدثين الشيخ الاسلام مولانا محوالورشاه وتدس مسرؤ بتاريخ اصفرالمظفر سلاما بوتت نصف شب از دارالفنا رسوت دارالبق رملت فرودٌ تخررب

جاب والداجرادا وارطاك

ا المنظم دولة الدوبرة المنظم المنطقة المنظمة المنظم وسيد عيل تا دالما و فروج و ود با و المنظم والمنظمة والمنظم

اُحِمْ بِحَدِّ اِلْحَرَافِيُّ الرَّصِيمُ الْآءَ الْحَرَّابُ أَنَّمُ الْجَرِّمِيةِ المُسْتِيمُ الْ

## شاه صاحب کی اولا د

شاہ صاحب نے تین صاحبزادے اور دوصاحبزادیاں تھوڑی ہیں۔ براے صاحبزادیاں تھوڑی ہیں۔ براے صاحبزاد سے مافظ محداز هرشاہ تیصر ہیں جوع صدے دارالعلوم دیوبندگادات کے فراتق انجام دے دیب ورضمان نگاد میں۔ تھوٹے صاحبزادے مولانا انظر شاہ ہیں۔ ان کا شاد دارالعلوم کے صحب اقراد میں ہونے کے علاوہ مغتراور می تیں۔ منبعلے صاحبزادے محدا کہ رشاہ مصرت شاہ صاحب کے دفات کے بعد علد ہمے استعال کرگئے۔

شاه صاحب کی دفات بران کے والد مولانا معظم شاہ ٹنے جو کچھ تحر مرفر مایا ہے اس کا اقتباس پیش خدمت ہے۔

ر ین بمیشیت اس اور دین تھا کر حضت مرحم مراجناندہ پیرسائیں گے اور وقتا فوقتاً فاتح ہے یاد فرط نے دہیں گے۔ انسوس کو فاکساری یہ تمنا پوری ند ہوسی اور یہ برتمت ن دکھینا چرا یہاں درو دیوا درام کو دہیں تمام اہل خطہ نالاں وگریاں ہیں۔ مضیت ایز دی ہر چیز پر غالب تھ ۔ الند تعالیٰ شاہ صاحب کے در موات ومراتب بلند کر دے اور پس اندگان کو مسر عمیل کی توفیق عطا فرائے۔ اللقم آمیں ؟ له

## اساتذه

آپ نے برصغیر کے بلند پا پی علم اسے کرام ومشاتیخ عظام سے علم ماصل کیا جن میں حضرت بولانا میں حضرت بولانا میں حضرت بولانا محدرت میں المتراکی امرتسری دحمہ التُرقاباذِكر ملیا احدر سہار نبوری، شیخ الحدیث حضرت بولانا محداکی اور طوا بلس کے مشہور و بین. حدیث بی شیخ السنند حضرت بولانا کرت پواحمد گذار ہی اور طوا بلس کے مشہور و معروف فقید اور عالم شیخ حین الجسالح فی دمھا اللّٰد تقالی سے سندا جا ذرہ عاصل معروف فقید اور عالم شیخ حین الجسالح فی دمھا اللّد تقالی سے سندا جا ذرہ الله کی ایک ایک سند حدیث امام تر بذی اور دوسری علاّ مرابن عا بدین کم سنج ہی ۔

# اساتذه كالمخقه تعادف

شخ الحديث مولانا رئيدا حر گنگوهي *جرب*ولانا

ذی قعدہ سلکتالہ میں آپ کی ولادت باسعادت گنگوہ (هند) میں ایک طی فائدان کے معزز عالم مولانا هدایت احترکے ہاں ہوئی ۔ ابتدائی تعلیم لینے والدسے عال کی ۔ نحو دمسرن کی کتا ہیں حصرت مولانا محد بحثی اور مدسین کی کتا ہی حضرت شاہ عبدالغنی سے پڑھیں ۔

آپ نے سے ۱۲۵۰ ہیں انگریز کے خلاف جہا دیں حقد لیتے ہوتے جھ مہینے جیل کا گئے۔ دبائی کے بعد بڑی تعدادیں علماء ومشارکے عظام نے آپ سے فیف عام کیا۔ بیل کا گئے۔ دبائی کے بعد بڑی تعدادیں علماء ومشارکے عظام نے آپ سے فیف عام کیا۔ له زہت الخواطرے میں - مرے عیاست الغرص ، العفور ص 14 ۔

سله نين الإدى ع ١٠ ص ٢٧، نغة العنبرس ٨٠ ، المقدمات البنورميم ٨٠ -

اخرى سانون من آپ بيك وقت دارالعلوم ديوبندك مدى اورمغا بالعلوم سهاد نوركم مهتم رب بشيخ الهند مولانا مجود الحسن كراستادا وردارلوسلوم ديوبندك سب پهلے استاد مولانا محمود "فرشرف للذاكب سے عاصل كيا. آپ كى دفات جادى الادلى ساسات مى بوتى -

اب كى جيده چيده مؤلف ت سب ذيل أي :

١٠ تصفية القلوب . ١٠ ١ مداد السلوك . ١٠ رد الطنيان

م. براية الشيعة ٥- الجمعت في القرى. ٦- بسبيل لرشاد

٤. فت اوي دشيدير ٨٠٠ البراهين الت المعتد في ردالب دعتر

٩. زېرة المناسك في مسائل الج

آپ نے شیخ الارکشمیری کو الالایم میں امازة درس مدیث عطالی ہے جس کے الف افد درج ذیل بن

تسمالله الغز الصيمر

الحمد الأرب العالمين والصلوة والسلام على خيرخلة محده سيدالانبيار والمرسلين وعلى آلدوا صحابه والتباعد أجعين الى يدم الدين

امابعثه: د فيقول المفتقر الى رحمة دبه الصهر الفقير الاحقر المدعوب رشيه احد الانصارى شدبًا والكنومى مولمناً متباوز الله لقسالي عن ذلله ومعسائيه ورضى عدد و

له الأنورمن ٩٩-

عن مشاتخد، إن المولوى عبد انورشاه بن معظم شاه الكشيرة قد قرأعلى من أنق به الامهات السنة المشهورة عندالمهرشين المحتوية للصحاح والحسان من احاديث الرسول السيد الدمين المصحيح والمحسان من احاديث الرسول السيد الدمين وجامع المسنن للترمذى والسنن لابى واودوالسنن للنسائى والسنن لابن ماجم القروبيني في الله عنهم اجمين وافاص علينامن بركاتهم وجمعنا معهم يكالله وانا أجيزه ان برويها عنى بشرط المضبط والاتقان في الالف اظ والمعانى والمتبت والعتقيظ فى المقاصد والمنافئ وبشرط التادب بحضرة العلماء المحدثين والمعابى المحدثين والمعانى و متى الله واحدابه اجعدين و متى الله واحدابه اجعدين و

# شخ الهن جضرت مولانا محود الحن الله

منالا میں برلی دہمند، میں آپ کی دلادت باسعادت ہوئی۔ قرآن مکیم اور فاری کی کے کتابی اسٹ و کی ۔ قرآن مکیم اور فاری کی کچھ کتابی اسٹ والد مرقوم مولانا ذوالفقا علی ہے دارالعلوم دلابت ماصل کی ۔ دلابت کے سب بہتے شاگر دیتے ۔ وہمالے میں وہاں سے فراغت ماصل کی ۔ فراغت کے بعدای سال دارا لعلوم کے استاد ہونے کا شرف ماسل ہوا سالہ اور کتب مدیث و نقہ پڑھاتے رہے ۔ اللہ تق الی کل واسے بہترین ما فیظ دوق ملکے کا کس تھے۔

له نين الارى ج ١٠ مقدم م م م نفخ الغنيم ٢٩٢ ، المقدات البنورية م ٢٩٠ -

يرعجيب حمي اتف اق تح اكر دارالعلوم ديوبندك سبت پيلې شاگرد محمود رخيخ البهند) اورسب پيلې شاگرد محمود رخيخ البهند) اورسب پيلې استاد مولانا محود تق گويا دونول محود سف مل كر دارالعلوم ديوبندي درسس و تدرليس كى ابت ارك .

اکینے مفرت شاہ عبدالنی، مولانامحد قاسم نا نوتوی، شیخ طریقت مولانا دشیا تھر گنگوهی رهم النگسے درمس مدیث کی اجازت مامل کی ایج

انگریز کے ملان جبادی عبر بور حقد آیا اس مقعد کو ماس کرنے کے لئے مختلف منعیب ترتیب دیتے اور کو کی اسٹیمی رومال تو آپ ہی کا حقہ ہے اس جہادیں آپ کے ساتھ آپ کے شاگر دموانا عبید اللہ سندی، محدمیاں منعودی مولانا عزیز گل وجہم اللہ وغیرہ بمی شامل تعرجب آپ کو جزیرہ ما لٹایں پابند سلاسل کیا گیا تو برحفرات بھی سابقہ تھے ان کے علاوہ پیم نفرت سین اور وحید اور جہم اللہ میں تقی میں سابقہ تھے ان کے علاوہ پیم نفرت میں اور وحید اور جہم اللہ میں تقی میں سابقہ بھی ان کے علاوہ پیم نفرت میں اور وحید اور جہم اللہ میں تاریخ و کر ہوئے اور در بیم الاول موسی اللہ کے اس دیا جو بندی تشریف اول المحد اللہ میں اللہ کی دیو بندی حصرت مولانا محمد تا ہوئے اور در بیم اللہ کے بہلویں دفن کے گئے۔ یکھ

أب كى المم مولف ت يرجي :

۱- ترجم قرآن كرم . ۲ ميم كارى كابواف تراجم . ۳ دوس ترنرى م . ۱ ميم كارى كابواف تراجم . ۳ دوس ترنرى م . ۱ دوس ترنوى م . الوردالث يون على جام الترندى . ۱ د ايفاح الادلة في عليم الحديث والفق . ۲ - جعد المفسل وغيو .

### ا مازت دی اکبس کے الف اظ من درجہ ذیل ہیں: بسنیم اللّٰے الْخِیرِ الْمِیرِ الْمِیرِ الْمِیرِ الْمِیرِ الْمِیرِ الْمِیرِ الْمِیرِ الْمِیرِ الْمِیرِ الْمِی

الحدد للي ركب العالمين الذى مشرفنا بجوامع الكام وأمرينا بأن مضلى على سبيد ولد آدم سبيدنا ومولانا عمد وعلى الدوا صحاب وسلم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينًا وبمعيّد نبيا وبالقرآن والحديث قلدةً وإماماً.

أمابعه: فيقول المفتقر إلى الله الودود الحقير الصغير المدعوم محبود الحسن مجاوز الله عن ذنوب وزمائم خصائصه، ووقاه بمنه من شرنفه وسوء أعالم ،

إن أخى فى الله المولى عمل انورشاء دخل فى هذه المدست، و فرغ من جميع الكتب المتداولة فى علوم شنى ، دقد قراً على داستمع عنى الصحيح البخارى وجامع المتربذى والسنن لا بى داور وللمبلد النا فى من الله دايت و فكسبه أهلاً للعلوم ، قد اعطى فها شاقبً وراً يأصاب و طبعة ذكية و اخلاقاً رضية ، فأجيزه كما أجاز فى مشائحى الكرام ان يرويها عنى بشرط الضبط والمتيقظ و الا تفان والمتبت ، و بشرط استقامة العقائد والاعمال الا تفان والمتبت ، و بشرط استقامة العقائد والاعمال على طريقة المحمدة والتأديب بمنع المتأديب بمنع المناد المجتهدين ، واوصيه كما أوصى نفسى بقوى الله المناد والمناد والتبعين و على على طريقة المناد والتبعين و التبعين عن حطام الدنيا و الله المناو

أمل البدعة والاشتغال بالعلم الدينية ، وأسأل الله تقالى لو ويعبل آخر تناخيرا من الأولى وصلى الله تعالى على بستيه وعبيبه وعلى آلة اصماله المعين في المدين في

# مشيخ الحديث حضرت مول نافليال جمد سهار نبوري هيئوالله.

« نا نوت اسهار نوراس آپ کی ولادت باسعادت استاهی ہوتی ۔
ابت دائی تعلیم لینے والد حضرت مولانا شاہ مجید علی دحمہ الندسے حاصل کی ۔
ابت دائی تعلیم لینے والد حضرت مولانا شاہ مجید علی دحمہ الندسے مولانا محد لیقوب الدین اور مولانا المحد منظر نا نوتوی رجها الندسے علی ضین حاصل کرکے درس حدیث ما نوتوی و مسل کی موجمان میں دارالعب اوم دلیوب دسے فراغت ماصل کرکے مطابر العبادم " میں حدد مدرس متعرب و تے ۔ جے سے والین کے بعد حاصل کرے مطابر العبادم " میں حدد مدرس متعرب و تے ۔ جے سے والین کے بعد حدیث میں دارالعب اوم دلیوب دکے مدرس متعین ہوتے ۔

آپ کے اہم شاگر دول میں بانی تبلیغی جاعت حضرت مولانا محدالیاس محضرت مولانا محدالیاس محضرت مولانا محد ذکر ما گوسات وکناب لائع مولانا محد ذکر ما گوسات کی محاسب الدراری علی میچ و البخاری کا حضرت مولانا محدعاشق الہی میرٹمن اور اعلاء السنن کے متولف مولانا ظفرا حمد عثمانی وجمہم الدُّمت ہود ہیں۔

أب كامم موَّلَفات مِن " بلل المجمود في شرح ابي داور دُست زيا دومشهور "

المعنزس ٢٩٣٠ المقدات البنورية ص ٢٥، فيفن البارى عاص ٢٠-

یرکتاب آپنے عربی میں تالیف کی ہے جو کر سات جلدوں میں ہے۔ الناسی میں اپنے میں الم اللہ میں الم اللہ میں اللہ میں اللہ میں دوات مدینہ منورہ میں ہوتی اور جنت البقیع میں مصرت عثمان غنگ کے بہا ہوسی مدون میں لیا ہے۔ مدون میں لیا ہ

#### د داكر حين الجسر طرابلبي حنفي دعيالله

آپ کی ولادت طرابلس میں سلانائی میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپ والد محد بن مصطفیٰ الجسرے ماسل کی جوکر بہت بڑے عالم تھے برائی تاریخ میں مامعداز هرمعر تعلیم کے تستریف کے تردی موسل کے تردی موسل کے تردی کا لیا۔ اس دوران طرابلس سے ایک اخبار نسکالا۔

آب كى چيده چيده مؤلفات حسب ذيل بن :

١٠ الرسالة الحمييديه في حقية الديانة الاسلاميه وحقيقة الشرلجية المحدية

٢. الكواكب الدرية في فنون الادمية. ٣- الحصون الحميد ميم في العقب الد

الاسلامية . م. اشارات الطاعة في عم صلاة الجاعة . ٥ - مناتب

الشيخ محد كجسر

علالة من أب ك وفات بولي.

علام حیین الجینٹرنے حضر کے شیر کا کو ساتا او میں اجاز ہ در سس مدیث دی۔ ر

جس کے الف اظ حسب ذیل ہیں،

له زهته الخاطرة ١٣٣٠-

ع مجم المولفين جم ص ٥٥، الاعلام ج اص ٢٥٨ -

#### بشم اللوالزعن الريم

انحی دلله والصلوَّة والسلام علی ستیدناعی دسول الله علی آلمه وصحبه اجعین .

أمابعد: - فقد أجزت أخانا في الله الفاضل الشيخ العلامة مجد النورشاة الكشميرى المسند الاستاذ الشيخ مي الأمير المصرى و بسندالشيخ أحد العصاوى المصرى المجاز بهاعن سيدنا الشيخ عبد القادد أبي رباح الدجاني الميافي المحاز بهامن المروم الشيخ محمد والدى الشيخ محمد الكتبي و هوقبل مني ذلك، وأوصيده بتقوى الله و بحفظ مشرف العلم وبالدعاء لى بالخير وصلى الله تقالى على سيرنا والد وأصحاب اجعين اله

بننخ المعقولات حفرت مولانا غلام رسول الهزاروي جوالله

ے کا اور میں معزمت کی ولادت باسعادت ھزارہ میں ہوتی۔ دارالعلوم دیوبند یں تعلیم کمل کر لینے کے بعد ستام میں فارغ ہوتے یش سالیو میں دارالعلوم میں ہی مریسس نقینات کئے گئے۔

حضرة العلامه كومعقولات يركمل دسرس عال تقى اى وجرس اكثر على ار معاصري مي أب كونها بيت عرس واحرام سه دريم اجاتا تف أي كم مشهور

له نفي العنبرس ٢١٦، يفن البارى عاص ٢٩، المقدمات البنورييص ٨٨ -

الله خواس مولانا مشبير المحتفاني مفتى عتيق الرحن عثماني (باني ندوة المصنفين دلي) مولانا دسول خان دمهم الدُشال مي و دارالعبلوم ديوب دي تدريسي خدمات كدروان آپ كا انتقال سيسالي مي جوا ـ

# أهم ثلام نو

آپ نے بینی سال سے زا مرّع صد نفنیف تالیف اور علم احادیث کی خدت می گزارا ای وج سے آپ می شاگردوں کی تعداد پانچ ہزار سے بڑھوکہ ہجن بی سے صرف چند کے علمی اور تفنیفی کا رنا ہے مختصر اُنچ ریبی ، تمام شاگردوں کے کا رنا ہے اور تذکرہ کرنا بہت شکل ہے .

1. شاه عب القادر رات بورى رهيت الله عليه :

حفرت رائے پورگ کے قطب الار تناد ہونے یں کسی کوشک وستبر بہیں بعلاقہ ابدالحس علی الحسینی المن دوی نے مُغصل اندازیں آپ کی سوائے حیات تحریر کی ہے۔ یرکا ب تین فت معنیات پرمشتمل ہے۔

١٠ قارى مخرطيتب صاحب رحمة الله عليه

آپ دارالعسادم دیوب رک مدرس ادر مهتم نفے۔ تعنیف می آپ کی گراقاد مدات میں آپ کی چب رمشہور تصانیف یہ ہیں۔ (۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند رام اسلام کا اطلاقی نظام۔ (۱) دین دعوت کے اصول . (۱) اسلام اور ساتنس (۵) ٹان سالت ا (۱) شرعی پردہ . (۷) معجزہ کیا ہے ؟ وغیرهم ۔

٣- مولانا مناظر حن كيلاني ويمالله :-

اُپؓ بہن بڑے معنّف اور محدّث تھے۔ اُپؓ کی چند مشہور تالیف ت یہ بی ۱۱) تددین مدیث - ۲۱) اسلام اور نظام اراضی۔ ۲۱) امام الوعنیفہ کی سیاسی ذملگ رم) ابنتی الخاتم منتی النّه علیه و تم (۵) سوائح قالیمی وغیره -م - مول ناحِفظ الرّح ان سوها روی رهمته امله : .

آپ بہت بڑے مصنف تعے تصنیف تالیف ی آپ کا نمایا ل مقام ہے۔ چند شہور تالیفات یریں: (۱) قصص القرآن چارملد (۱) بلاغ مبین تین جلد۔ (۱) اسلام کا اقتصادی نظام - (۱) اسلام اور اسس کا فلسفہ - آپ کی اکر تصانیف "دوۃ المصنفین دلی "سے شاتع ہویں ۔

٥ بشيخ التفيير فرت مولانامفتي محدثفيع معاصب الملاعليه

فراغت کے بعد دارالعلوم میں ہی بحیثیت منتی فدمات سرانجام دے رہے تھے تیا کا پاکستان کے بعد کراچ میں وارالعلوم و کے نام سے عظیم الشان درسہ کی بنیا در کوجی کی سے رہتی دنیا تک تشندگان علم میراب ہوتے دیں گے۔ نقنیف میں بھی آپ کی گراں قدر فدمات ہیں ۔ چندمشہور تالیف ت برین : (۱) تغسیم ارف القرائ المطبلہ (۲) ذکواۃ کے احکام ۔ (۲) میرت فاتم الانبیار ۔ (۲) فتا وی دارالع اوم دیوبند (۵) فتم بنوة ، (۱) سنت و برمت وغیرہ ۔

٢- محقق العصره مرت مولانا محدمن طورتعاني بظلّ إلعالي

الدُّن النَّاسُ اللهُ مَن صَحِح فدمت كے لئے آپ كو عمر دراز على فرائے اور علم من ترقی عطا فرائے - اللهُ نق الل نے آپ كو اپن خعد میں عنایات سے تعنیف كل بهتري ملك عطا فرایا ہے - چیدہ چیدہ تالیف ت بریمی : (۱) معارف الحدیث آت مُعجلد - دم) انقلاب ایران اورا ام خینی وغیرہ -

٥ . محدث العصر حفرت ولا نامحد لوسف بورى حدادات تعالى

اپ کراچ می جامعت العلوم الاسلامیک نؤسس ہیں ۔ قادیا نیت کے ردمیں ایک نے خصوص طور پر ایم کردارادا کیا ۔ آپ محترف بوٹ کے ساتھ ساتھ عظیم معتنف بھی تھے۔ آپ کا اہم تھانیف درج ذیل ہیں :۔

 ۵) معارف السن على جامع الترفرى چه جلد. (۲) نفخة العنب في حياة الشيخ الاريم
 دم) بنت الأرب في مسائل القبلة والمحاريب. دم) عصمة الأنب كر وغير من يم تمام تقانيف عرب من بي -

ان کے علاوہ چنداور تلامذہ کے نام بیش کے جاتے ہیں:

ا مولانا فخرالدین احدُّشِ الحدمیث مرکز علوم اسلامیه دا رالعلوم داوبند -۱ شخ الاُدب مفرت مولانا محداعواز علی ناشب ناخ تعلیمات دا رالعلوم داوبند -

س. حضرت مولانامنتي عنيق الرحل عنّا بي ناظم اعلى ندوة المصنفيين دملي -

م. مولانابدرعالي مهاجرمن نزيل مينموره ومؤلف فيض البارى)

ه. مولانا محداد ركيس كاند بلوى ميخ الحديث والتغير جامعه اشرفي المور -

٩. حضرت ولانا محدصداق مجيب آبادي (تولف الوارالمحود)

. پرونیسرسعیدا حمد اکبرابا دی سلم یو نیویسٹی علی کرام -

٨. معرت مولانا محدميان (مولف علماه مندكا شاندار مامى)

عفرت ولانا غلام نوت بزاروي ناظم جبيت علما واسلام پاکتان -

۱۰ حضرت مولانا عبدالرحل كامل لوري تبهيو دى ، حضرو الكستان

۱۱- حضرت مولانا فیوض الرحن مرونیسرا و دخیل کالج لاجور ۱۱- حضرت مولانا عبدالحنان هزاروی داولیت کی ۱۱- حضرت مولانا مسیدا حدرضا بجنوری (مولف الوار الباری)
۱۱- حضرت مولانا مسید حدرضا بجنوری (مولف الوارم تعلیم القرآن را ولین کی ۱۱- مولانا عبدالفیوم خطیب بزاره - بری بور ۱۱- حضرت مولانا شمس الحق افغانی م

# حفرت شاہ صاحبؒ کے علمی کا رنکھے

صفرت شاہ معاصب کو قرآن کریم و مدیث شریف کے میے مہوم سمجنے ہیں ایک امام کی حیثیت مال تقی ہو نکرائٹ کو فقت جنی کے مقلد ہونے کے ساتھ ساتھ ترام لم البر معنیف کے مقلد ہونے کے ساتھ ساتھ ترام لم البر معنیف کے مقلد ہونے کے دلائل کے ساتھ ترہیج دینے پر درمترس مال کی تھ۔ ایٹ قرآن کریم کے مطالعہ اور آیات کے معانی کی تھے۔ یک بہنے پی فاعی دلجیسی در کھتے تھے۔ یہی دھ بھی کہ اکثر اوقات مطالعہ جا ری درہتا تھے۔ اور کئی کئی گھنٹے اور کئی کئی دن میں گرر جاتے تھے۔ ایک فرمایا کریا ہے۔ تھے۔ ایک فرمایا کرتے تھے کہ آیات قرآنے کو سمجھنے کے لئے انتہائی خور و فکر در کا ہے۔ لئے

# أستأد بيرشا كردي صلاحيتول كاانكشاف

معرت شاہ معامب کی ذہبی معلاحیتی معرب نیخ المہند ریسالہ مسے سے سلالہ پر الم الب بریر واضح ہو سلالہ بھی اور اکب بریر واضح ہو جا تھا کہ ذہانت و فطانت، متانت و دیانت کا مجسم کیک میری اور ان

له نتش دوام ص ۱۱۲ ـ

تدرس علوم دین کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ وقت آن پراس سے بہا کا لینا اکس کی قابلیتوں سے سیح استفادہ کرنا ہی ہوگا۔ بہی وم تقی کر مفترت شیخ الہن گر مفرت شاہ صاحب کے حالات برکرلمی نظر دکھت تھے۔ پنانچہ حب علامہ ظہر احس نموی گنے البن کہ کی خدمت ہیں بھیج قو محفرت کے چواجرار لغرض ملاحظہ مفرت شیخ البن کہ کی خدمت ہیں بھیج قو محفرت نے انہیں بیا جرار وائیس ادسال کے اور مشورہ دیا کر میرے شاگر در شید افر شاہ شیمی گئے سے اس کے بارے ہی مشورہ لیں۔ پنانچ مفرت شیخ البند ا نے ہی محد فنہوی کو شاہ صاحب کا بہت ہی مکھ دیا۔ شاہ صاحب نے معنرت فرا دینے کہ بعول خود محزت شاہ صاحب کے کرار میں نے جوا ضاف کئے وہ مقداد ہی ان کی اصل کتاب سے ذیا دہ تھے ''

### بعض مثابيرفن كمتعلق رائد:

حضرت شاہ صاحب بعض محدثین وفق ارکے بارے بین خاص آ ثرات دکھتے تھے۔ چنا کچ فرایا کرتے تھے سک ملا مراب کچیم فق رصاحب بحالزائق، میر نزدیک بلاشب ملا مرشائ سے زیادہ فقیمید ہیں کیونکہ محمد ان می تفقہ کے اثار بہت دوشن نظرات ہیں۔ نفتیہ شامی شاہ عب العرز دہلوئ کے معاصر ہیں اور میرسے خیال ہیں شاہ صاحب شامی سے ذیا دہ فعتیہ ہیں اور اس طرح ہارے شیخ الشیوخ رشیدا حمد گذاکہ کی ایسالہ میرے نزدکیب شامی سے بڑھ کر فقیریں کے

بعض ائمترن کے متعلق بھی خاص دائے در کھتے تھے جنا پخر فرائے ہیں:

" میرے نزدیک شیخ اگر می الدین ابن عربی سلت هائے من امت کی عظیم ترین شخصیتون یں سے ہیں۔ وہ حقائق کی تہمہ تاک پہنچے ہیں۔ اپنے فن بین دہ اپنا نظیر ہیں دہ بین الرین ابن دقیق الدین ابند میں مافظ ابن عبد الدین ابند میں شرد ہیں مارتا ہوا سمت دمین میں چہند اور علام ہیں۔ ان کی طبیعت بین شری بہت ہے۔ وہ سے منظ دہی جان کے ساتھ ہیں اگر جہ وہ حقیقت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بعض میں ابن تقصب کے ساتھ ہیں اگر جہ وہ حقیقت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بعض میں انتصاب کے ساتھ ہیں اگر جہ وہ حقیقت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بعض میں انتصاب کے ساتھ ہیں اگر حج وہ حقیقت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بعض میں انتصاب کے ساتھ ہیں ارمغزی مبل کی ہوتی ہے ہیں۔

تنقب كى نظر

حضرت شاہ صاحب درس مدریث اور عبالس علم میں مانظ ابن تیمی ہے۔
علم دفعل عبالت قدرو وسعت معلومات کی مرح کے ساتھ ساتھ اصولی وفروعی
مسائل میں تعزوات پرسخت گرفت بھی فرمایا کرتے تھے۔ کمی مدیث کو اگر انہوں نے
ابن دمایت کے ذریعہ گرانے کی سعی کی تواس بیر ناگواری کے ایم میں بریمی فرمایا
کرتے تھے کہ کیا مانظ ابن تیمی ہے سیجھ لیا تھا کہ خدا کا دین یا پیغم کی مدیث

که نیعن الباری شیخ اص ۱۲۱ کا آص ۱۲۰ که نیعن الباری ج ۷ ، ص ۱۲۴ ـ

ان كى عقل كے موافق اترنى چائىية تقى ؟

ان کا مصرف و می ارم پہنے ہیں ؟ عقائدِ اسلام کے بارے میں قرآن وسکنت کی دکشنی میں حافظ ابن تیمیئہ سے پہلے تقریباً چالیس اکا برمحققین دمتاکمین فیجر فیصلے کئے تھے ، ان یم سے بہت سوں کو حافظ ابن تیمیئے نے قرار پوار کر الٹ بلٹ کر دیا تھا جن میں استوا علی العرش کو استقرار و تمکن کے معنی یں لینا اور نزول باری تقب الی کو انتقال مکانی برمحول کونا شامل ہے کیے

بقول شاہ عبدالعزیز ای لئے اس وقت کے تقریباً تمام علارامت نے ان کی مخالفت کر کے تعید وبند کامنتی تھرا ایتھا۔ تیداحدر ضا بجنوں گ نے مزید وضاحت کے لئے اس اکا برامت کی وہ تنقیدات جج کردی ہیں جواب کے مافظ ابن تیمیٹ برگی گئی ہیں۔

اليفابض اكابرسة خصوى تأتز

حفرت شاہ صاحب تسام الابر کاب مداحترام کیا کرتے تقد لیکن جندا کا برین ا اپ خصوص لور پرمتا شریع ۔ ایک دفعہ درس کے دوران فرایا سم مشیرے مندوستان است تو دین حفرت گنگری کے بہاں دیکھا ۔ اس کے بعد حفرت استاد دحفرت شیخ الهند اور حضرت رائے پوری (شاہ عبدالرحیم اس کے بہاں دیکھا

لبی <u>یه ا</u>هر، ایام رازی <del>این ا</del> دوغیرهم مفکرین دمقعین شامل بی -

نه الذارالباری ج ۱۱. <sup>س</sup>ه ادنهٔ تهار دعد ثمین می اما ملحادی نیع و علامه اشعری <del>مع ا</del>ه ربحقتی باتریدی سیم می علامه لاسکانی ۱۳/۱۸ و علامه مهمیتی <u>۴۵۸ و ۲</u> علامه این عبدالبرسای و ۱ ام الحرین <u>۴۸ و ۱ ام عزالی ۴۵ می این داد.</u> مرکز برده

اب جود کھنا چاہے وہ حضرت ولانا استرف ملی تصالوی کے ہاں جاکر دیکھے "

حضرت شاه صاحب كافلسفته ليم

یبی وج متی کہ شاہ صاحب صرف کتابوں کے مضاین بڑھانے پراکھنا مزکرتے سقے بلکران کے اخلاق و اطوار اور عادات و خصائل کوسنوار نے کی طرف خصوص توج دستے تقے ۔ درس کے دوران فرماتے دستے کہ علم حاصل کرنے کا اصل مقصدا پی اپی شخصیت کی تکمیل ، تہذیب اخلاق اور تزکیٰ نفسس ہے کیونکر یہی وہ عناصر ہیں جوروح کی باکنرگی اور حصول عرفان کی بنیاد ہیں ۔ کیونکر یہی وہ عناصر ہیں جوروح کی باکنرگی اور حصول عرفان کی بنیاد ہیں ۔ یوفلسفہ تعلیم آپ کو اپنے اسائنہ کرام خاص کر سنے الہن مولانا محمود الحس سے ملا تھا۔ ای فلسفہ تعلیم کے سائیے میں آپ نے اپنے آپ کو دھالا تقا۔ دوسروں کو بھی ای قالب ہی ڈھلے لئے کا سوچتے مرسے تقے ۔

### جديرعلوم سے وا تفسيت

مصروالوں نے جدید مغربی علوم پر عربی میں جو کتا ہیں شارکع کی ہیں اور مختلف مغربی ذبا نول سے جو تراجم کے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ان کے ذراحیہ ان نے علوم اور نی تحقیقات سے بھی کانی وا تعنیت رکھتے تھے۔ خاص طور پر طبیعیات میں پورپ نے جو ترقی کی ہے اس کے معترف اور اس کے مفید بہلوکے قدروان تھے۔ ای دچہ سے مشہور مصری فاضل طنط اوی جہری کی تفسیر جوا ہرالقرائ کے مطالعہ اور اسس سے علمی استف اور کا مشورہ دور سے اہل علم کو بھی دیتے تے حالانکم اسس میں بہت سی چیزی الیں بھی ہیں جو سخت نالب ندیدہ ہیں۔

### علماء معاصري كي أداء:

می روست سری می اسر جو . یو تو تو خفرت شاه صاحب کی علی اور عملی شان کے متعلق دنیا کے جن جس علمار ا رُعاء کرام نے مختلف تعریفی آراء کا اظہار کیا ہے ۔ ان کی تعد او بہت زیادہ ہے ۔ میں صرف شاہ صاحب کے چندا ساتذہ اور چند مشہور علماء کرام و زعاء کرام کی آراء کو اپنی ناقص محرمیں لاتا ہوں ۔

- اَ بُکِ کَ استادِ محرّم حفرت شیخ الهندرجمة الدُفرات بن که الدُّن الله تعالی محضرت کا تمریخ دائے اور مبترین محضرت کا تمریخ برائے اور مبترین مافظ سب کچه رجم فزایا تقالے

ك نغة العنبرس،٢٢٢.

. معزت ملیان بدوی دعمته الدفرات بن کرشاه صاحب ایسا كاظا برخا كوش اور بالمن موتيون سيمرا بوا بوك مقنرت مولانا مبيب الزحاح ثناني وعمة المعفرطسة بي كدمفرت ولے والے ملتے معرتے کشی خاریے کے - بیرطرلقت تعفرت مولانا اشر<sup>ف علی تق</sup> اونگ فرات بی کدمیرے نزدیک اسلام كم مقانيت كي دليل السس المست ين حفرت شاه ماحث كي ذات وكرامي كا وجود اس التكراكردين اسسامي كوئى كجروى موتى توشاه ماحة قطماً اس دين بريز رسمة إنه -- جب حضرت بنوري من خير عدد الدالكوثري كواسي استاد حضرت شاه مآب المختصرت دف قامروین کرایا حبکه أب • فیف الناری تسرع میم مجاری ور نفیب الأَمِ فَى تَحْرَيَحِ اماديث الهِدامِيرُ بَعِيدِ النَّهِ كَلْمَةُ قَا بِرُ تَشْرِيفِ لِلْكُ تَعْرَيْنَ كوثري كومفرت شاه صاحب كى علميت كا الدازه بوا بيرات في اكم علس مي فرمايا: م النُّدتَعَا لَيْ شِيخِ الوْرِسْمَ كَا كُوْمِنْتِ الفردوسَ مِن اعلى درهات نصیب فرائے جنہوں نے اپنی ذیر گی میں دین اسلام کی مقا نیٹ کے جو برمراطل قوت کے سامنے دیسی وضاحت سے پیش کے کر باطل قرت گھٹے میکنے ہر مجبور ہوئی . حضرت شاہ صاحب کی قادیا نیت کے خلاف جدو جہر برتاریخ کے اوراق کواہ ہی جوکر تالیف وتھنیف کی صورت بیں دنیا کے سرکونے میں بہنم کی بن السلال سب سعده كتاب اكف دالملحدين بيت مقركے ممتاز عالم منبلی محدث علی المقری فرمائے ہیں کمیں نے "مشیخ محدالورشاہ له مقدرانوارالباري عمى ١٢٠ بغيرالفرس عم، الديخ دارالعلم ديوسة ، وموى ١١٩ من ١٢٠ -نه الابرعلاء ديوبدس ٨٠ ، نفي العنرص ١٣١٠ - سي مقالات كوثري من ١٣٥٩ -

حبیا کوئی ایسا عالم و محدث بنیں دیکھا جو کرحافظ ابن حجم ، ابن تیکیی ابن حزم ، اور ملامہ شوکا نی رجم الند جیسے علمار کی نظریات پران کی علمی شان کو علی ظ دیکھتے ہوئے تنعقب کا حق اوا کرسے کیلہ

معلامہ ڈاکٹر محراقبال فرطنے ہیں کو مضرت شمین کی شال مجبی پانچ مدیوں کم بنیں اسکتی ہے۔ بنیں اسکتی "کے

-- شیخ الاسلام حضرت مولانا حمین احد مدنی رحمة الله فرات بی که می من حضرت کشیری کی شال علی مدیدان بی بنین بات اور نجاز مقدس اور عراق وشام می باتی - باوجود کیر می سند وال کے جمید علمار و نضل رسے ملاقاتیں کیں دلیکن حضرت کشیری کی مثال نام سکی "کے مصرت کے مشیری کی مثال نام سکی اسلام

- حضرت مولانا عبدالماجد دریا بادی خرات بی که مضرت انورشا کشیری بهت براے عالم بنتنی، فقیداور اخلاق حسند کے مالک نفے اور علی اشکا لات بہترین املاز برم مل فرایا کرتے تھے بیکھ

۔ معرّت مولانا شبیراحد علی فرائے ہیں کہ ہم نے مفرت کشیری مبیدا عق پور ا عالم اسلام میں نہیں دیکھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صفرت شاہ صاحبؒ نے خود مبی اپنی مثال نہیں دیکھی ہوگی اور اگر کوئی ہم سے یہ بو بھے کہ تم نے ابنِ دقیق العیدیا عافظ ابن مجرکو دیکھا ہے تو ہم یہ کہیں گے مدیاں "ان دونوں کو صفرت کشیری کی صورت میں دیکھائے بھے

له الافراص ۹۵۵ - سل ميم برُرے سلان من ۱۲۰۵ اکا برطار ديويندص ۱۸ منفر العنبس ۲۸ مقدت الذا دانل من ۲۵ ما ۱۲ سل طفر الخبر من ۱۳۰۰ ما کا برطار ديوبندس ۲۸۰

اله مكيم الآمت نقوش و بالرات من ١١-

هد ميات الزص ١١٠ مقدم الواد الارى غ ١٥٠ ١٢٠ الا رطار داو بدم ٨١٠ -

### علامه رشيد رفاكة انزات

جب آپ نے ڈاکٹر ای، فننگ کی کتاب مفتاح کنوذاک نتہ کا مقدم بحریکیا اس بی آپ نے اقرار کیا ہے کہ اگر اس نامنی علوم حدیث بی علمار مبند کی خصی توجہ ہوتی لامشرقی ممالک سے یعلم نیست ونا بود ہوجاتا حبکہ مصر شام، عراق اور جازمقد سی دسویں حدی سے منعیف ہوچکا ہے اور ۲۰۰۰ احتک اس میں مزیم ضعف کا بھی امکان سے بچہ

له مقدم الزرالباري ٢٥ ص ١٤١ ، نغية العنبص ١٤١ نقش دوام ص ١٧١٠

كه تاريخ الديوة الاسلامية في الهندص ١٦٢، مُعتَلَّح كنورالسَّنت وْأَكْرِى فَسَنْكُ صِ (ق) ، نفخة العنيص ٨٣

### شاه ماحب اور علامار قبال

اور علام اقبال می حزت الورشا ، کے بھے قدردان اوران کے علم ونفنل کے معترف الورشا ، کے بھے قدردان اوران کے علم ونفنل کے معترف مقبی اللہ معترف کا کہ معترف مناه صاحب دیوب دسے مستعنی بھوتے تو علامتر اقبال نے بعد کو مشش کی کرمی طرح شاہ صاحب لا مورمی قیام پر رضامند موجائی ، لیکن ریم تحریل کی ترکیل کونہ بہنے پائی۔

علاَم اِتبالُ نے ایک علسی شاہ مآ بسے جب زمان و مکان کے متعلق استفساد کیا ، تو اُکٹ نے اقبال کو عراق کے درمالہ " خابیت البیان فی متعقیق الزمان والمکان کی طرف توج دلائی ۔ اقبالؒ نے شاہ ماحب کو بتایا کہ یورڈی محقین نے اس سلم کی تفیق کی ہے ، چنا کچہ نیوٹن نے بھی اس پر بحث کی ہے ۔ شاہ ماحب خوالی کریں نے نیوٹ کی اکثر تھا نیف دکھی ہیں ، زمان و مکان کی

ا اورشاه عشيري اوران ي على ارناع ، داكم قاري محتفظها لد، ص

اس نے جو بھی تکھا ہے وہ اکثر حکر عواقی کے ذکورہ رسا لیسے ماخوذہ الیکن آل کا حوالہ کہیں بھی نہیں دیاہے۔ اقبال بڑے حیران ہوتے۔

النُدت الى طابع نها مات کو جوافلام علم و تقوی اور به پالهمآنین علم بو تقوی اور به پالهمآنین علم بو تقوی اور به پالهمآنین علم بو تقییں اس کے باوجودان کی تواضع اور علم اگرام کی قدر دانی واحرام اور قران و منت کی ضمت کے سبب علماء معاصر من کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو بختاف میدانوں میں دین کی قدمت کر ہے تھے ۔ نہایت تو ی تعلق نئی ۔ اگر چہ اصطلاح میں انہیں علمار کے خطا ہے نہیں نوازا گیا ۔ مثال کے طور پر علامترا قبال مرحوم کو لیج ۔ مثال کے طور پر علامترا قبال مرحوم کو لیج ۔ مثال مطابع شمیری کا ان کے ساتھ نہایت تو ی تعلق قائم تھیا ۔ علامتہ اقبال نے اپھے سے دین مشکلات کے مل میں پورا استفادہ کیا ۔ خصوصاً قادیا نیست کے رُدیں ہو کی مخر پر فرما یا اور جواشعا دیکھے ان میں علام کے شمیری کی پوری سر برستی عاصل تھی ۔ مولانا کے انظر شاہ ماحب ملکھے بین کر ڈواکٹر ماحب ختم بنوتہ کے متعلق انگریزی میں تھی خطبے تحریر کے بیں ماحب ملکھے بین کر ڈواکٹر ماحب ختم بنوتہ کے متعلق انگریزی میں تھی خطبے تحریر کے بیں علام کے شعیری سے پورا پورا استف دہ کیا ہے یا ج

علم ہوا فوراً ان کے ہاں تشریف لے گئے اور قرائن وحدیث کی روشی میں قادیا بیت کے کفر کو واضح کیا۔ ڈراکٹر معاجب متاثر ہوکر کمٹی سے مستعنی ہوئے اور قادیا نیت کے نیلان اشعار ومقالہ جات لکھنے شرع کئے ی<sup>ا</sup> ہ

ردِ قاديانيت ين أبيكى فدمات :

مله قبال در تغیر ۱۷۰ منش دوم م ۱۸۸ منطوط اقبال م ۱۵۸ اقبال در طار باکستان و مندوستان ۱۵۸ م عه میم مسمن ۲۰ م ۷۷

اک اُر بھینکے یں کوئی کسرنہ یں جھوڑی ۔ دات دن ایک کرکے کام کیا ۔ اُپ ٹود فرہتے متے ' جب سے مسند وستان میں یہ فعتند پروان چڑھا ، مجھ پر نمین دحوام ہوگئی چونکم وکک وی اسلام کی حقائیت میں شک وشعبہ کرنے گئے اور ای حالت میں تیما اگر رگئے ؟ یہاں ک کہ الڈرت الی نے میرے دل میں اِلف وکیا کراس فقت کی شان وشوکت عنویب نہا تھے ہوا کتم ہوگی اور اس کا واکر ہ کا ترکک ہوگا ۔ اس القار کے بنا ر پر مجھے المدینان نفید بہرا اور ان کے خلاف مہم کو تیز ترکر دوا ہے

ائ نام و نوم میں سے خلاف کام کرنے کے لئے معاصری علی رکو فرم میں سے جگایا اور اپنے شاگر دول کو اسسے خلاف صف ادام ہونے کا حکم دیا۔ الند نتی لئے دون توں اور شاگر دول کو کام کرنے کی تو فیق نفسیب فرائی اور سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کت ہیں اور دسل کے تمام علایاس میں مجابر تمت معرت مولانا سید فدت نہ کو جڑسے اکم ار کی سرا ہی جہیت احرار کے مما عی جہا ہی قابل ذکر ہیں۔

اس مقدم کے دوران اکٹ نے مسلفتم نوت پرٹسری دلائل دیتے ہوئے جب

ئه نغة إلىنبرص ٢٠٤٠

متعدد مجتهدین اسلام کے اقوال کی دکھشنی میں میٹا بت کیا کہ تواتر کا منکر کا فرے قر قادیا نیوں کے دکیل جلال الدین شمس نے یہ اعتراض کیا کہ آپ تو تواتر کے منکر کو کار کے ہیں جب کہ بحرالعلوم نے اصولِ فقہ کی مستندکتا ب مسلم الشوت کی شوی وائے الرحوت میں مکھ اسے کہ امام دازی تواتر معنوی کے منکر ہیں ۔

اس پر شاہ صاحب نے ج سے مطالبہ کیا کہ اس سے ندکورہ کتاب اور توالہ طلب یعنی اور پر جوکٹ اندازی کہنے گئے " جے صاحب میں ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہیں ایک طالب علم چول لیکن اس سے لاجواب بنیں بول گا اور فرمایا ، بنین مل سال بوت ہیں ہیں۔ ہیں ایک سال بوت ہیں ہیں۔ ہیں ایک سال بوت ہیں ہیں ایک سال بوت ہیں ہیں ایک اسکا دکرتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ " امام دازی تواتر معنوی کا انکا دکرتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ " امام دازی معنوی ہونے کا انکا دکرتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ متواتر معنوی ہونے کا انکار کے تیم اندہ مدیث " لا تجتمع آ متی علی الصلالية " کے متواتر معنوی ہونے کا انکار کے ہیں "

یہ کہتے ہوئے آپ نے فائے الرجوت کی عبارت پڑھ کرسنائی۔ جبان الدی شمس اپی مربح فلط بیانی پرشرمندہ ہوکر دہ گیا۔ آپ نے پانچ دن تک متواتر اپنا بیا ن جاری در کھا جو کہ بیان ازمر کے ام سے ساتھ صفحات پرشتم مطبوع ہوگر دیا۔ آخر کار الدّ تقالی نے طاقم اس میں قادیانی کو قرآن و مدیث کی روشی میں کا فرقرار دیا۔ آخر کار الدّ تقالی نے طاقم کشیری اور ان کے شاگر دوں، ساتھیوں کی مسائی جمید قبول فرما کہ عدالت شاہ مائی کی وفات کے بعد ملاق یہ میں تینے نکام کا فیصلہ صا در فرمایا جو کہ وصیت کے مطابق آپ کی قبریر سنایا گی اچھ

له الأورص، ٢٠١ ، حياة الورص ١٢٠ - بيس برسيمسلمان ص ٢٩٥ ، نشر دوام ص ١٨٩ -

له تاریخ دارالعلوم دلوبنرص ۱۶- الافرمق ۵۰ ۵۰

# علم تفييرين شاه صاحب كامرتب

حفرت شاہ صاحب کا علم کسی ایک من تک محدود رنت بلکہ تمام علیم بتا ولم یں انہیں درجہ اجتہب دمام مل تھا۔ جنا کچرعلم تفسیر میں الندلت الی نے ایپ کہے پالی ملہ علیا فرما لی تھا۔

علامدسیولئی کے تول کے مطابات تفسیر کاحق مرنب استخص کو ہے جو پندرہ عسایم المنت استخص کو ہے جو پندرہ عسایم المنت المخت اسبائی اللہ المنت المحت اسبائی کا المنت المحت المعتاب و سب مقدم المول فقد، علم بھبی این مهادت رکھتا ہو سب میادہ ایم شرط عربی ذبان کا ذوق ہے۔
دیادہ ایم شرط عربی ذبان کا ذوق ہے۔

صفرت مناہ صاحب کے تعنیری نونے دیکھ کریم معدام ہوتاہے کہ آپ ان سب
علوم کا مجموع سقے، تب ی الندات کی نے اس مغمت لا ذوال سے آپ کو سرفراز فرایا۔
دوس مغسرین کی طرح آپ اگری کوئی تعنیز میں بھی، گرفیق البادی ، مشکلات القرآن
می قرآئی شکلات کے سلطیں جواہم کا رنام ایجام دیاہے وہ آپ ہی کا حقیب مزب
ایک موفوع کے ادے یں شاہ معاصب کا فقط نظر پیش خدمت ہے۔

#### ناسخ ومنسوخ

یرایک طویل وقتی بحث به پورے موضوع کا احاظر کرنا میرے بس کی بات بہتی اس کے مرف شاہ معاصب کی تحقیق ظاہر کرنے کے لیے محقور اُ عوض ہے کہ نائ ا مسنوخ کی یہ اصطلاح وسیع معنوں یم ستعا ہے ۔ یربحث علوم اسلای کی طرح دوسر ا اویا ن میں بھی پائی جائی ہے سکی ستم ظریقی یہ ہے کوعیسائی خرب یں ناسخ ومنسوخ کا ویا ن میں بھی پائی جائی اس کے اس خودمنسوخ کے مسئلہ پر بھی جہاں کرے جو غلط مغہوم واری ہے ، ای کواس مام کے ناسخ دمنسوخ کے مسئلہ پر بھی جہاں کرے کی خدموم کوسٹسٹس کی کئی ہے۔

مثلاً سرت د مکت بن اگرچ سنخ کا اسان عنب و قرآن بن ایم کیا گیاہے گر سلان اس اجتاع ضدین کی تطبیق کاحتی الا مکان کوششش کرتے ہیں، تا ہم ہجبوری ان کومتر ہونا پڑا ہے کر قرآن کی ۲۵ استیں منسوخ بین ؟

شیخ اب حرم سخ کے قا کل سقے کیے

بلال الدين سيوطئ في مرف بيس ميول كومنسوخ ما ناسب ·

شاه ولى الدُى مدّ د الوكاك في مرف بالي الي اليون كومنون كماسيد

فاب صدلتي حرضان في كسي أتيت كومنسوخ تسبيم بين كياب أورتا سيدي متعنين

كاقوال نقل كئے ہيں۔

اه خلبات احدميص ٢٦٦. سرسيدا جدفان كامي المعلداء عده الاحكام في اعول الاحكام علم ص ٤ - حرطوم معر ٢٥٥ اعر -

### شاه صاحب کی رائے

ائد سلف درمیان اس بی اختلاف کر قرآن کرم کائن کیتی منوخ بی الله اتنا منوخ بی الله اتنا مران کرم کائن کیتی منوخ بی الله اتنا مرد به الله دو سلخ کران کے نزد کی سنخ بہت کرت سے داقع ہوا ہے اس کا دج بیت کر مقید کر سنے اور عام کو خاص کرنے کا نام بھی سنخ دکھتے ہی اس مولات میں سنخ کی مقد ارتبیناً زیادہ ہوگی۔ متا ترین نے مزیر تحقیق کی توسنے کی مقدار بہت کم ہوگئی۔ شاہ دلی الذہ نے قربانی آیوں کو منوخ کھا ہے .

مین حقیقت یں قرآن کرم کی کوئی آئیت بھی منسوخ ہیں کیونکہ نسخ سے میری مراد
یہ کہ وہ بت مامور جن پر آئیت شخا ہے اس طرح سے ختم ہو جائی کر کسی لفظ اور کی
جُرَّرِ بھی عمل باقی نزد ہے۔ اس طرح کی کوئی آئیت قرآن میں ہنیں ہے جولوگ نئے کے
قائل ہوتے ہیں وہ محف السس وج سے کہ وہ آئیت کی خایت وانہ ہا سیمینے قامر
ہے اگر ذرا تد بڑا در خورو ف کرے کام لیتے تو بقینیا سنے کا اسکاد کردیتے کی مولانا آسین کی
وجرالنہ اس مسئلہ می حفرت شاہ صاف ہے ساتھ متفق ہیں۔

ك مشكات القرأن ص ٢٩ ، فين الباري جاص ١٥٩-

.

## علم مدیث بی شاه صاحب کامنر

حغرت شاهماحب كاسلسله عدميث مولانا محدقاسم نا نوتوي اورمولانا محمودالحسن کے داسطے سے حفرت شاہ ولی الند محدث دبلوی مک البنج یا ہے۔ اس سل اس مفرت شاه مات فرملت بين مهم ولى التُدبيء بهارك دين اسناد معزبت شاه ولى النّرسك متعل بین-ای اعتبار سے بم شاہ صاحب کی اولاد اور دہ ہار سے مورث اعلیٰ بین؟ يه خاندان ايك ايسي سعادت كاما لكسب حس كه اسلاى علوم كي شيم زعرف مندوستا بلكه عالم اسلاى يريهو ف كردا والعلوم داوبندك صورت يس مودار بوت -جب نقه الحدميث بركلام فرات تونهايت مدلل اندازي مذابهب اربعبدذكر کرکے دارج مذہب کی وجوہ ترجیح بیان فرماتے اور اس میں محدثین کے اقوال ترتیب ك ما تقذ ذكر فرايا كرت - سب سے بہلے المرامجتبدين معرمشاريخ عظام ك اقوال نقل کر کے اختلاف کے اسباب بھی بیان فرماتے۔ کہمی کمبی متقدیمٰن کے اقال بران كى على شان كو ملحوظ د كفت بوت تنقيد كرست سكن طلبه كوان كي شان یں ب ادبی کرے پر تبنیب فرات - آپ بنوی مباحث وبلائ سال میں اکا برک اتوال نقل فرمات مثلاً تخوي سيبويرك اور بلاعت ين شيخ عبدات احرجرها في اور علم رمشری کے اور لفت یں امام ہو حری و زمشری کے اقوال بقل فراتے تھے لب له الافرص ۲۰۱ ، ۹۹ م ، مقدم الإراباري ع ١٠ص ٢٢٠ ، مين الباري ع اص ٢١

و اَتِي كاكلام نهايت مختفر بوتاتها، اسى دجرم مولانا اشرف الى تصانو كُافرات ہیں مسلم علام کشیری کے ایک ایک جملہ کی تشریج کے لئے بسا ادفات ایک مستقل کتا تكمى ماسكتى تقى يكة چونكه علآمه صاحبُ كاكلام بهرباب ك مبامع تشريح يرمسنستمل

گویا کہے کے ملقہ درس میں بیٹو کریمڈین سلف کی یاد تازہ ہوتی تھی جب متون میٹ پر کلام فرمائے تو رہمسلوم ہوتا کہ امام محاوی یا امام بخاری وسلم بول رہے ہیں - نعتہ الحدسیث بر بوت تو تفتانانی الحدسیث بر بوسلے تو امام محروم موسے - مدسیث کی بلاعنت بر کو یا ہوتے تو تفتانانی اور جرمانی کا خیال کرزتا، اسار شراسیت بیان کرتے تو ابن عربی وشعران کا کمان ہوا تھا۔

### درست صحيح نجارى كى چيدامتيازى خصوصيات

اپ کی عام عادت مبارکر رہنی کر تدریس شروع کرنے سے پہنے وخو فرمالیتے پىر درسى مدىث كےلئے يُروقا را ندازى تشرىف ركھتے .اَپْ چَانْ ير مِيْمُو كُم تعلیم پیند فراسته - دوسری هامعات اور مدارسس کی طرح کرسیوں پرتعبایم کوقطعاً ناپ ند فرائے اب طلبہ ی بہتری قو قوعلمید اس کرنے کی انتہا کی کوشٹ فرات تاكروه اسسك ذرايسة تمام مسائل ومشكلات ميح طراقيات مل كرسكين. جب آپ درس دسینے کے لئے تشریف رکھتے تو اکثر تروح مدیث ہے پامسس د کھتے تاکہ مسائل کے حل میں اُسانی ہو، ان میں سے جس شرع کی صرورت ہوتی

له حيات الزرص ١٢٨ - ته نفخة العنبرص ١٠١ ، فين البارى ١٤ ، ص ٢١ - أ

این سرعت سے منتخب فرمالیتے گویا وہ تمام شرح آپ کی نظروں میں ایک ہی در وہ ہے۔ در وہ ہے۔ در وہ ہے کی نظروں میں ایک ہی در وہ ہے۔ در وہ ہے ہیئے مدیث کی تفوی کو کا فری اور کوی اور دبلاغی تحقیق کرکے دو فلام مدین کی تشریح دریت کی تشریح کی ملام کا خلاصہ بیان کر ماتے گو یا کرتے کہ مالی میں مطمئن ہوجائے اور سرا کیک فن میں ایسا مدلل بیان فرماتے گو یا ہی سن ن کے بانی میں بلھ

آپ کے درسِ حدیث میں رنگِ تحدیث خالب تعافقة عنی کی خدرت بھورت ایک و ترجیح بلاث برآپ کی زندگی تنی لیکن دنگ عقد نا نه تعدا فقی مسآل ریگافی سیواصل بحث فرمات لیکن انداز بیاں سے یرکبی مفہوم بنیں ہوتا تھا کہ آپ حدیث کوفتی مسآئل کے تابع کر رہے ہیں بلکہ یہ واضح ہوتا تھا کہ آپ فقہ کومجم مدیث آبول کر رہے ہیں۔ گویا عدیث کا سارا ذخیرہ فقہ چنفی کو اپنے اندرسے نکال نکال کرپش کر رہا ہے۔

علاتر بدیر شد د د ادالعلوم داید بر تشریف لائے تھے۔ اس وقت مفرت شاہ صاحب نے اپنے دالعلوم داید بر تشریف لائے تھے۔ اس وقت مفرت شاہ صاحب نے اپنے خطاب میں دارالعلوم کے علی مسلک پر ہمی دوشنی دال تھی جس کا ہم جزور برتف کہ ہم متسام مختلف فید مسائل میں فقت شنی کو ترجیح دیے ہیں۔ علاقہ برخید دوران تعجب آمیز لہج میں کہا کہ سکیا سارا ذخیرہ مدیث مرف فقت منفی کی حمایت کے لئے ہے ؟ شاہ صاحب خطاب کا دُن تبدیل کرتے ہوئے فرما یا کہ ہمیں تو ہر مدیث میں وی نظر اتا ہے جوامام الوحنیف شالیں ہی دیں۔ ہوے اس پر شاہ صاحب ختلف فیاسائل کی ختلف شالیں ہی دیں۔

له مقدمانواراندري ج ٢٠ ص ١٢٨٠ ، فين الله دي ج ١١ ص ٢٠ -

ظامی خاص مواضع میں مدیتِ بوگ کا مآخذ قر کان کرم سے بیان فرمات - ای مناسبت سے بہت می شکلات قرآنید کومل فرما دیتے تھے -مسائل خلافیہ میں تفصیل کے بعد یرم بی بتلا دیتے کہ اس مشلدیں میری وائے یرسے گویا یہ ایک قیم کا نیصلہ ہوتا ہو طلعہ کے نئے موجب طمانیت ہوتا -

ابن جج الاجواب دینے نرگزریں۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے ملی تجرکی وجہ سے درسسِ عدمیث عرف علوم عدیث کمس محدود نر رہت تھ المکر لطیف ہیرا پر میں ہرعلم وفن کی بحث آہاتی تھی ۔ لینی کپ کا درسس عدمیث ، نقت تا دریخ وا دب ، کلام ، فلسف ، منطق ، ریاضی ، سائنس وفیو

تمام علوم مديده و قدلميسه ريششنل بوتا عقيا.

تفردان بحشميري

علاً مُرکستمیری کے تواتر کی ایک تقییم بیان فرمائی ہے ہوکہ آپ سے پہلے کی نے بھی اس ترتیب سے پہلے کی نے بھی اس ترتیب سے بھی اس نومائی۔ یہی وجہ ہے کہ مفرت مولانا شبیر احمد خانی وجہ ہے کہ مفرت مولانا شبیر احمد خانی وجہ ہے کہ ساتھ کسی نے بیان بیں کی المبدا یہ ملائی کی است ہے ہے وہ یہ کہ تواتر کی چارت میں سے ہے ہے وہ یہ کہ تواتر کی چارت میں سے ہے ہے وہ یہ کہ تواتر کی چارت میں سے ہے ہے وہ یہ کہ تواتر کی چارت میں سے ہے ہے وہ یہ کہ تواتر کی چارت میں سے ہے ہے وہ یہ کہ تواتر کی چارت میں سے ہے۔

له فتح الملهم ع اص ٢، نفذ العنرص ١٥١، نفتش دوام ص ١٨٩ -

اد تواترالاسناد: مدیث وشروط سے آخر ک این جماعت دوات کرے بی جماعت دوایت کرے بی کہتے بی جماعت دوایت کرے بی کہتے بی جمیع دوایت کرے بی کہتے بی جمیع دوایت المنازم میں افلیت المقعد و کو المنازم مورث شریف دو بی من کذب علی متعمداً فلیت و اُمقعد و کو المنازم متارالا سناد ہے ۔

۲- متوانسرالطبقه: وه کام جویم کم جماعت کی صورت ین پهنیا بوجیه تواتر قران کریم ،کاس کومشرق ومغرب ین برمسلمان پر مقالب، حفظ کرانه اورانس طرح دوسرون کومنتقل بوتا د بتاب اورانس می سندی کوئی صرورت پیش بنیس آتی۔

۳۰ تواتر العمل و المتوارث: ایک ایساعل مس پرحضور بی کریم کے دان سے آن تک ایک بڑی جماعت عمل کرنے والی ایسی بروس کا جنور شریر متنفق ہونا محال بوجید مسواک کرنا، پانخ وقت نماز ادا کرنا وغیرہ ۔

۲- سوات المقد والمشترك: بولفظ كے لحاظ سے مختلف ہواور
معنی كے لحاظ سے ایک ہوا ہیں ہوا ہت ہیں ہے كم حاتم نے شؤ دینا ر
كى كو هئہ كے ہيں . دوسرى دوايت ہيں ہے كم اس نے شؤ او نظ حد قركة ہيں ۔ خاتم ہيں . تيسرى دوايت ہيں ہے كرامس نے ایک ہزار درہم حدقر كة ہيں ۔ خاتم كى سخادت كے بارے ہيں يوار قرار كى حد تك بہنے جبكى ہيں - بہى توار قرار مضاحت كے بارے ہيں يو دوايت ي توار تركى حد تك بہنے جبكى ہيں - بہى توار قرار مضاحت كے سات اوراس ميں قدر مشترك حاتم كى سخادت ہے ۔ اوراس ميں قدر مشترك حاتم كى سخادت ہے ۔

بنده کی ناقص دلتے میں بھی یہ تقتیم عَلَّامکِشمیٰرِیؓ کی تغردات میں سے ہے دِنکہ بندہ نے حافظ الخطیب البغ ادیؓ ، حافظ ابن الصلاح ، جلال الدین سیوطیؓ، مافغا ہ*ن بچری، ڈاکٹرمبیجی صالحہ، ڈاکٹرجم*ال الدین قاسمی کی کت ابو*ں کا مط*العہ کمیا ہمین اس ترتیب سے رتعتیم زمل سکی ، واللہ اعلم بالقنواب۔

تخريج اها ديث ا ورعكم رهال :

' آپٹٹ نے اپن تحقیق کے دوران عدیث صیح کو چارتیموں کی طرف تعتیم کیاہے . (۱) وہ عدیث جس کے را دی عدالت و اقت ن وضبط میں مثالی حیثیت رکھتے ہوں اور مشذو 3 و علیت سے پاک ہونے کے ساتھ سلفہ مالحین کاعمل اس کے موافق ہو ہے ۔

له الافوص ۱۵۱ ، نقش دوا م م ۱۹۲-

۲- دہ حدیث جن کے رواق کو اکت مدیث یں سے کسی امام نے عادلِ تقد متن قراردیا مو -

۲ - جومدست ان كتابول ي پاتى جائے جن مي صحت مدست كا التزام كيا گابو جسے صحح ابن السكن مصحح ابن حركيت مصحح ابن ابي عوامه .

م. وه مدیث جوان کتابوں میں موجود ہوجں کے رادی تفتہ ہوں اور مجرق ربوں !۔

ابُ کی تحقیق و تخریج کی جیند مثالیں

ا۔ چندا مادیث کے سندول میں ابن ملکے اور ابن ابی ملتے کا ذکر آتا ہے مام عدثین ابنیں دورا وی تفقور کرتے ہیں۔ ملآم کشمیری کی تفقیق کے مطابق یہ ایک ہی داوی کے دونام ہیں۔ وہ معدان ابن طلحۃ ہیں۔ اس طرح دوسری حدیثول کے بعض سندول میں عبداللہ بن برکر اور عبداللہ بن ابی بحرکونام میں عبداللہ بن برکر اور عبداللہ بن ابی بحرکونام میں عبداللہ بن دورا ویوں کے علیات یہ دونام ہیں ایکن شاہ صاحب کی تحقیق کے مطابق یہ دورا ویوں کے علیات مام ہیں بلکی شاہ صاحب کی تحقیق کے مطابق یہ دورا ویوں کے علیادہ نام ہیں یکھ

۱- سیرت کا کتابول میں ایک داوئی مد ذوالخوامیو، سے دوختلف مدیثیں مروی میں - ایک مدیشیں ایک داوئی مد ذوالخوامیو بہت معلوم ہوتا ہے اور دومری سے سیاری کی سخت علامتی کئی گئی تعقیق کے مطابق میر دونوں مدیثیں ایک داوی سے مروی نہیں ۔ ایک تیمی سے مودی نہیں ۔ ایک تیمی سے بوکر درمرا ایمانی جو کرنیک بخت ہے ۔ کھ

له نفة العنبرس ۱۲۵، الانورس ۱۵۱، نقش دوام س ۱۳۹۳ مسله ۱۳۹۳ مسله ۱۳۹۳ مسله الم ۱۳۹۳ مسله ۱۳۳ مسله ۱۳۳۳ مسله ۱۳۳ مسله ۱۳۳ مسله ۱۳۳ مسله ۱۳۳ مسله ۱۳۳ مسله ۱۳۳ مسله ۱۳۳

۳۰ آپ نفر مایک ملمار روبال ندملات عبدالرحمان بن اسحاق کو مجر دح قرار دیا می ساله عبدالرحمان بن اسحاق کو مجر دح قرار دیا می معاله نکه عبدالرحمان ابن اسحاق واسطی جو حقیقت بی مجروح می ، حب کمه دو مرا مدنی ہے جو کہ تقت و عادل بی .
تعلیقات بجاری میں ان سے دو حدیث میں مردی ہیں اور امام مسلم نے مجی ان سے دوا یت کی ہے ہے ہو

### نقبى لعاديث يرشخقن

علا مرکت میری کونقی اعادیث کے سمجنے می نہایت بلند مقام حاصل تھا۔ چنداحا دیث کا معنب م اور تطبیق بطور پون مختصر اُنخر مرسے .

ک حدیث شرای یہ ور المستحاصة تتوصاً میل صلاة ؛
اس حدیث کرمنہوم یں ایم کا اختلاف ہے۔ تنافی کا تول ہے کو ستحاصه عورت پر ہر نماز کے مفر و نا واجب دیل ہی حدیث ہے۔ حنفیہ فرات ہیں کر اسس پر ہر فرقت نما ذک کے اور حفورت کے جاب میں ملا مرک میں کر اس سے مراد ہر وقت نما ذہ ہے اور حفورتی نے میں ملا مرک میں کر اس سے مراد ہر وقت نما ذہ ہے اور حفورتی نے وقت کو نما ذوں کا نام و میں مداخل اور اس کا نام و کر کھا نفیا، اس توجیہ کے ساتھ یہ حدیث عدینے کی موافق ہوگئی کے ماتھ یہ حدیث عدینے کی موافق ہوگئی کے

ك نقش دوام ص ١٩٥٠ -

الله نين الباري ع انص ١٢، ٢٢٢ أفخة العنبس ٥١، معادف السنن محد يوسف بنوري ع اص ٢٢٥

(ای جبکی حدیث کا مقعد متعین ہوا درامام الوحنفی ہے اس کے دوافق دوایت مزہو ، اور صاحبین یا ان بی سے میں ایک سے اس کے موافق دوایت موجو د ہوتو علام شمیری صاحبین کی دوایت کو ترجیح دستے موستے اسے حنفیہ کا خرب مختار کردانتے ہیں، جیسے متلاح خمئ اس بی شاہ صاحب فرباتے ہیں کر حفود میں اللہ علیمار تم مطلق شراب حوام قرار دسے رسم ہیں ، چاہے شراب انگور کا ہو یا کہ اور میں میں جہور نقب را درا مام الویو سفر میں کم خراج ہو یا دیا دہ و نشر کا مقدم کا خرب منازب ہے ۔ حضرت شاہ نے اس کو ترجیح دستے ہوئے اسے عنفیہ کا خرب منازب بیم کما ہے یہ بیم کما ہے یہ منازب بیم کما ہو یا دیا منازب بیم کما ہو یا دوار بیم کما ہو یہ بیم کما ہو یہ بیم کما ہو یہ بیم کما ہو یہ کما ہو یہ کما ہو یہ بیم کما ہو یہ کما ہو یہ کما ہو یہ بیم کما ہو یہ کما ہو

ا علار کشیری تبغن نعب، احناف کاطری است مسلک پرقاتم رسنے کے سے تروفت تضیم نعب کو سے مسلک پرقاتم رسنے کے سے تروفت کا کا ارشاد ہے : فلایق ہوا المستعبد الحصور المستعبد المستعبد

ائم کرام کا اس آیت کے مغہوم میں اختلاف، شافعید فرملتے ہیں کرکا فرک نے
مسید حرام کے علاوہ دو سری مساجد میں داخل ہونا جائزے، مالکی مطلق آسنے فرق
ہیں، حنفی مطلقاً جائز قرار دستے ہیں اور ندکورہ آیت کی تاویل پرکرتے ہیں کہ اس
سے مراد کا فروں کو آئندہ سال سے جج وعمرہ کے منع کرنا ہے۔ شاہ صاحب
فرط تے ہیں کرا مام محد نے اپنی کت ب آلسید الکبیر، میں مکھا ہے کہ مت مساجد میں کا فروں کا دخول من ہے ۔ اس طرح آپ نے نصفید کا مختار قول جو لوکر
مساجد میں کا فروں کا دخول من ہے ۔ اس طرح آپ نے نصفید کا مختار قول جو لوکر
امام محد کا قول دائج قرار دسے کر آیت کی تحقیق منفر جاتی اس کے کر یہ توجیر قران کے

م ٢٠ ـ كه سورة التوراكيت ٢٨ ـ

له نغة العنرم ٢٢ ، ٢٨٦ ، فيض البارك ع اص ٢٠ -

كرموانق على ملك شافعير مالكيكمى قريب،

مع مع البخارى ك باب برء الوى من مفرت عزن الخطاب منى الترعير موايت من الترعير النا المنه ملى الله عليه والد وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امري مانوى فمن كانت هجيم الى الله ورسول فلهجرة الى الله ورسول ومن كانت هجيم الى دنيا يصيبها اوامرأة ينكما فهجرة الى ما هاجر إلية بله

اس مدیث کے منہوم میں فتہار کا اختالات، شانعیہ فرات بیں کراس مراد ہر کارخریں نیت کا وجود ہے۔ حنفیہ فرات بیں کہ اس سے مراد انجی اور کری نیت کا فرق واضح کرناہے۔ علا مکٹ میری خنفیہ قول کو ترجیج دے کر فرات بی کراسس سے مراد فاسدا ورضحے نیت کی تفصیل کرناہے، اس نے کرحفور کرمی کا فرمان ہے مراد فاسدا ورضحے نیت کی تفصیل کرناہے، اس نے کرحفور کرمی کا مذاب فرمان ہے مرد وسولہ فلم بینی اعمال خرک قبولیّت کی دارو ملار نیت پرہے۔ اگر نیک عمال سے مراد فالص اللہ تفایل کی دفیا ہوتو مقبول ہی اور اگر دیا کاری کی نیت ہو تو مردود ہیں ہے۔

ص جب ایک مدیث کی طرق سے روایت ہوتی تو ملآ کرشیری اس مدیث کے تمام الفاظ مختلفہ کو بچا بھی کرتے ، اگران کے درمیان تطبیق ممکن ہوتی تو تطبیق فراتے ورنجی دسے دیتے۔ ورنجی ذرجی دسے دیتے۔

له نغة العنبرس ١٢٠ - تله ميخ سم ١٥١٥ ص ٢١١ -

يه نيغ البادي ع ٢ من ٢٧ نفخه المغير ٢٨- ٢١، معارف السنن محرليسف موري ع ٢ من ١٢ ١٢ ما

مثلاً ایک مدیث کے مفہوم یں انگرت اربع کا اختلاف می کریر مدیث موذور کے بارے یہ اسبوق وہ مدیث یرہے :

م قال المنبى صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعته من المعلى المعتمد المعلى المعلى

ال اسس معذور مرادب . (۱) مسبوق مرادب.

علا مرضی کی فردس تول کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد مبدق سے ،اس لئے کہ مدیث میں کوئی الیسافریٹ بہتر ہو آئٹ نیٹ فال شرکی دلیل بن سے یہ اس لئے کہ مدیث میں کوئی الیسافریٹ سے استدلال کیا ہے جن میں سے پند امادیث برہیں ۔ می می سے بند من ادرک المصلوقة » اور دو مری دوایت کے الفاظ یہ ہیں : من ادرک المصلوقة » اور دو مری دوایت کے الفاظ یہ ہیں : من ادرک درک المصلوقة ، مع الد مام فقد ادرک المصلوقة ، من ادرک درک المصلوقة ، من ادرک الامام سلم میں یہ درک الدرک المسلوقی یہ بین باب یدرک الدرک المسلوقی میں باب یدرک الرکحة فقد ادرک المسلوقی میں باب یدرک الرکحة فقد ادرک المسلوقی میں یہ مدیث نقل ادرک المسلوقی المسلوقی میں یہ مدیث نقل ادرک المسلوقی المسلوقی

الصلات الخس فقد ادركها،

بنده کی ناقص دائے یں اسس مدیث سے مراد حنفیہ کا پہلا قول بعی معذور 
ہے، جیبے ائمتِ ٹلا شرکا قول ہے۔ الله حضور ملی النّد علیہ وستم کا قول قبل الله 
تطلع انشہ سن اس مغہوم پر دلالت کرتا ہے اس لئے کہ منج کی نماز عام طور پر 
طلوع شمس سے آئی دیر پہلے ہوتی ہے جس میں ادی دوبارہ اپنی نما ذلوری کرسکتا ، 
طلوع شمس سے تفوری دیر پہلے جاگ والے کے مسلم یہ ہے کہ وہ و فلوک 
فری نماز بڑھے۔ اگر ایک دکوت طلوع شمس سے پہلے پھر مولی تو نماز اواسمجی 
جائے گ ورن تفار ، لیکن اس کی نما ذطلوع شمس سے بلے پھر لی تو نماز اواسمجی 
جائے گ ورن تفار ، لیکن اس کی نما ذطلوع شمس سے فاسد نہیں ہوگی ، چونکروں مذار دیے ،

دوسری وجریر ہے کر استدلال بی جتنی احادیث بیش کی گئی ہیں ، ان میں سے میحوسلم کی دوسری روایت کے علاوہ تمام روایات مسبوق کے معنی پر صاحت دلالت نہیں کریں چونکہ وہ عام بی الہٰذا انسَت اللاشے تول کے مطابق حدیث کی میح مرادم معذور ہے ۔

دہ قول بلاترد دقبول کرلیتے جو حدیث مریج کے موافق ہو، خواہ دھننی ندہب کے ملاف ہو۔

کی جب حضور متی النّه علی میستم سے کئی احادیث مردی ہوں اور کوئی ورت اس کے حتی نصلہ پر دلالت خرکتی ہوتو حضرت میں گیا اس مدیث کو ترجی دیتے ہو علی سے افران میں ترجیع اور آئیں کے مرت اور جبری کھنے کے متعلق احادیث مروی ہیں جس میں دونوں کی گئیا تشہد علّامر میا اور جبری کھنے کے متعلق احادیث مروی ہیں جس میں دونوں کی گئیا تشہد علّامر میا اور جبری مسلک کو ترجیح دیتے ہیں ۔

- ﴿ اکثر حننی علی روفقها مطالعه کے دوران صرف شروع احناف پراکتف کستے ہیں اسے علما رہبت کم ہیں جو دوس فقد کی کشد فی شروح کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ کو ہوں ۔ حضرت شمیر گا کی عادت رہی کہ تمام فقہوں کی تفرح کا مطابعہ فرات اورجب کبھی کوئی تو ی دلیل نظر آجاتی اسے ترجیح دے دریتے ۔

مثال كولور برآب فدومرك المام بالكرث كا مطالع كرت بوت المك مديث كامفهوم متعين كرف بيرا مالكرف الوال كو تزج دى اور حنف كا فول مروح قرار ديا وه مديث يرب وقال المنبى صلى الله عليه وستم لا يجبع ببين متفرق ولايفرق ببين مجتمع مخافته الصدقة أله وستم لا يجبع ببين متفرق ولايفرق ببين مجتمع مخافته الصدقة أله امام الومنيفة فال معافي ولايفرق ببين مجتمع مخافته الصدقة ألهوار امام الومنيفة فالم الكرو وشافى وتم الدين المسيد خلطته الجوار يين جراكه ، دو دو دو مين كى مرك بان اورج واب بين اشتراك مردليا و مام الكرور و مين كى مرك ، بان اورج واب بين اشتراك مردليا و مام والم و من مودود

علا*رکشیری کے مدیث و*الخلیطان مااجتع علی الحوض والراعی والعنصل <sup>بی</sup>سے استدلال کرتے ہوتے خلطتر الجوار کوترجے دی ہے۔

و مانظابن عرسے فرکی سنتوں کے بارے میں مدیث کی مراد سمجند میں سمور ہوئیہ مالا تکہ فبر کی سنتوں کے بارے میں مدیث کی مراد سمجند میں سمور ہوئیہ مالا تکہ فبر کی سنتوں کے بارے میں تریزی مطاق پر بریرمدیث سندا موددار تلی ترک متنی الفتجر فلدیک آلیم بالا میں بائے کا فقول سے تا بہ اس کے علادہ تین سنن بریقی ، دو می ای اور ایک ایک طبقات ذھبی نسائی کی سنن کسری اور ایک ایک طبقات ذھبی نسائی کی سنن کسری اور ایک ایک طبقات ذھبی نسائی کی سنن کسری اور ایک ایک طبقات ذھبی نسائی کی سنن کسری اور ایک ایک طبقات دھبی ان سب کا مدار حدیث تت ادہ ہے "

ان کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں بہاں مرف بنی براکتفا کیا جاتا ہے۔

اء التعليق المعنى على سنن الدارقطني عين شمس الحق العظيم آبادى ج ٢ ص ١٠٠٠ على التعليق المعنى على سنن ج ٢ ص ١٠٠٠ على المنادى ج ٣ ص ١٠٨٠ - ١١٠٠ على النادى ج ٣ ص ١٨٨ - ١١٠٠ على النادى ج ٣ ص ١٨٨ - ١٩١٠ على النادى ج ٣ ص ١٨٨ - ١٩١٠ على النادى ج ١٨٨ ص

## علم فقب بي حفرت شاه صاحب كامرتب

مديث من يرد الله بماخيرا بفي قلم في الدّبن كم معابت الدُّنْ لَعْ اللهِ مَنْ عَلَامَهُ كَسْمِيرِي كُوتَعْفَد فِي الدِينِ كَى مِيشِ بِعِدَا دُولت سِي وَ الراتعا ال یں ہو توت و فراست اپ کوعطا کی گئی تھی وہ اپ ہی کاحقیہ تھی - اس کا دجو دا کمیں مرتبہ است فقد کے بارے میں فرمایا "میرے نزدیک فقہ سے شکل ترین فن کوئی نہیں۔ جملفون يسميرى ايك التا اورتجربه المحرس كا دجرس ي فيصله كرابول اورائم من کے اقوال میں سے جس کے قول کو ما بتا ہوں انتخاب کرتا ہوں ۔ میں اپی طونے ان کے را واول پر تفریع کرتا ہوں اور کمی کی تقلید کا محتاج نہیں ہوں اسکن نعتسين مقلد معن بول امام صاحب كى روايت كے سواكوئى رائے نہيں ركھتا- اسى دجسے فتوی دسینے میں مجھے بڑی دشواری بیش آتی ہے کیونکر لوکوں کے سامنے ايك قول كي سواكيونهي موتا اورميري بيش نظرامام يامشاريخ كي متعدد قول ہوتے ہیں پیرکبی تقیمے میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور میں امحاب ترجی میں سے نہیں ہوں۔ یں ایسے دقت ہیں مٰزاہب اتمہ اور اُٹارسلف اور سنت سے قریب تر ج قول بوتا ہے اسس بونوی دیتا ہوں"

حضرت شاہ معامتِ اور ایک عالم اہلِ مدیث کے درمیان ایک بارمناظرہ ہوا۔ اہلِ مدیث عالم نے پوچھا ، کیا کپ امام الوحنیف کے مقلّد ہیں ، فرمایا، نہیں ' میں خود مجتہد ہوں اور اپی تحقیق پر عمل کرتا ہوں - اس نے کہاکہ آپ تو ہر سئلمیں نعتہ دفتی کی ہی تائید کر دہے ہیں ، بھر مجتہد کیسے ، فرمایا بیٹ سُنِ اتف اق ہے کرمیرا ہراجتہ دمکس طور پرامام الوحنیف ہے اجتہا دے مطابق پُر تاہے .

ہر بہب و سن بود پر اما م ابو صیفہ تے اجب دیے مقابی پر اس مقصد یہ سے کہ ممائل فقہ یہ بی صفرت شاہ صاحب مقد مقد خرد ہیں کر محقق فی استقلید ہیں اور سام مسائل اجبہ ادیہ ہیں جہاں تعلید کرتے ہیں وہاں سائل کی شام قرآئی اور مدیثی بنی دوں کی تحقق بھی خیری دہاں ہیں۔ تمام اکا بردیو بند امام ابو حدیفے کے مقد آرسے لیکن محقق بھی سے کسی مسئلہ کو بغیر شحقیق کے قبول نے کہتے ہیں۔ ایک امریکی مصنف اپنی مع وف کتاب « ۱۹۸۸ و ۱۹

فقة منفی کا پرستلمشہورہ کہ اگر دنیا کے کسی گوشے یں جاند دیکھا جائے تو روسر تمام مقامات براکس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مشال مغرب والوں نے دمغان کا چاندا کیسے دن دیکھا تو اگر شرعاً قابلِ اعتبار ذرابیہ اس کی اطلاع مشق والوں کو ہوگئ توان کو بھی ای حساسے روزہ دکھنا ہوگا۔ چونکہ حنفیہ جان اختلا مطالعے کا اعتبار نہیں اور شافعیہ جان اعتبارہ ۔ حنفیہ جان عموماً ای پرفتوی ا حضرت شاہ صاحب کی تحقیق اکس میں یہ ہے کہ عام معینفیین ہے اکس کی تبییر میں لغرمش ہوئی ہے او راصل مشلہ حنفی کل یہ ہے کہ ایک ملک میں اخت لاف مطالع کا اعتبار نہیں فرمائے نفے کومشرق ومغر کے درمیان اخت لاف طالع کا اعتبار نہ کرنا بر ہی طور پر غلط ہے۔

فروعی مسائل کے بارے بیں علام تشری کا طرز فرکر حضرت کی ساری زندگی علم کی خدمت اور دین کی اشاعت میں گزری ملگر بیر بھی یا نسوس کرتے کرساری عمر طائع ہوگئی ۔

منتی محرشفیق کفتے ہیں کہ ایک مرتب مطرت شاہ صاصب نہایت ممکیں بھیے ہو ہم مرتب فرمایا ، مزاع کیا ہو جھتے ہو ہم مرتب فرمایا ، مزاع کیا ہو جھتے ہو ہم منائع کردی۔ یں نے پوجھا، وہ کیسے ، فرمایا ، الله تعالیٰ امام شافع کو رسوا کرے گا مزاجہ منائع کو نہ مالکٹ کو نہ مالکٹ کو نہ الله تعالیٰ امام شافع کو رسوا کرے گا مالہ منائع کو نہ مالکٹ کو نہ میں گرزیں ۔

ملم کا اضام دیا ہے ، جن کے ساتھ مخلوق کے بہت بڑے حصتے کو لیگا دیا ہے جہوں کے نہ دیا کی سنت کا نور بھیا ہے ہیں گرزیں ۔

الله تعالیٰ ان جی سے کسی کو رسوانہیں کوے گا کہ دہل میدان محشر میں کھی کو رسوانہیں کوے گا کہ دہل میدان محشر میں کھی کو رسوانہیں کوے گا کہ دہل میدان محشر میں کو بھی بیمن ہوگا۔ توجم چیز کو مزدنیا میں نکھ زا ہے ، نہ برزی میں اور زمخشر میں ۔ اس کے بیجھے بہیں ہوگا۔ توجم چیز کو مزدنیا میں نکھ زا ہے ، نہ برزی میں اور زمخشر میں ۔ اس کے بیچھے بہیں ہوگا۔ توجم چیز کو مزدنیا میں نکھ زا ہے ، نہ برزی میں اور زمخشر میں ۔ اس کے بیچھے بہیں ہوگا۔ توجم چیز کو مزدنیا میں نکھ زا ہے ، نہ برزی میں اور زمخشر میں ۔ اس کے بیچھے بہیں ہوگا۔ توجم چیز کو مزدنیا میں نکھ زا ہے ، نہ برزی میں اور زمخشر میں ۔ اس کے بیچھے بہیں ہوگا۔ توجم چیز کو مزدنیا میں نکھ زا ہے ، نہ برزی میں اور زمخشر میں ۔ اس کے بیچھے بہیں ہوگا۔ توجم چیز کو مزدنیا میں نکھ زا ہے ، نہ برزی میں اور زمونیا

بر کرم نے اپنی عرضائے کردی اوراسلام کی میچے دعوت کو عام کرنے کا جو بہیں عمد یا گیا تھا اوروہ مدارات میں کو مطاب کو کوٹ ش ہم پر فرض کی گئی تھی آئی یہ دعوت تو بہیں دی جا دہی ہے۔ دہم دریات دی جو بھی اور اپنے اور اور میں میں کے ہوتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا الحاد اگر اسے کئی ہم فردی بحثوں میں کئے ہوتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا دی کے موالے میں ان کے ددی ؟

### فقهى مسأبل مين تحقيق

اب نہابت در روا متیاط سے ہر فرہ کے دلائل کی دعایت در کھتے ہوئے نفتہ مسائل کی تعقیق کیا کر سے ہیں ہارے اکا برواسلان کی طریقے تعاکدا فرا او تعقیق کیا کر سے بہلے تقریط دونوں سے بجتے ہوئے امروسط اختیا دکیا کرتے تھے۔ آپ سبے بہلے مختلف دلائل فقہیہ کے درمیا بی تطبیق کی کوشش فرات تھے۔ آلطبیق نہ ہونے کی صورت بین جس فرہ ہے دلائل دائج ہوتے تواسے ترجیح دیتے۔ اکٹو بیشتر حنفیہ کے دلائل کو ترجیح دستے سے لیکن پر ترجیح حنفی ہونے کی بنا رپر منہ پی کا معتمل مقعود دہے اور نہ بندہ کے لئے ممکن ہوئے تی سے آپ ملا مرکس کی محصر مقعود دہے اور نہ بندہ کے لئے ممکن ہوئے تی مائل کا حصر مربی فدمت ہے۔ جن سے آپ ملا مرکس کے میں کا اندازہ بجوبی لگا سکتے ہیں۔

## ا- مسائرتيم

فقهامكے زابرب،

انسس مسلمیں ائٹ کا اختلاف ہے۔ امام احدی منباع اوراوزائ فرہتے ہیں کہ تیم میں چہرے اور ہا نقول کے لئے کلائیوں اکس ایک ضرب ہے۔ امم مالک کی ایک روایت مبی بہے۔

امام الوحنیفة، شافعی، مالک فرلمت بی که دو دفعه زمین بر با تذمارناسه ایک چهره کے لئے، دوسلر ماتھوں کے لئے کہنیوں کک اور اکثر فقها کا بہی قول ہے۔

#### سبب اختلاف

اسن اختلاف کا سبب بیرہے کہ تیم کے بارے میں احادیث مختلف وارد ہوتی ہیں۔ بعض احادیث میں دو ضرب ، بعض میں ایک خرب، بعض میں مطلق خرب، بعض میں کفیت، بعض میں مرفق میں اور دعش میں مطلق مدین کا ذکر ہے۔ مافظ ابن مجر عسقلانی نے مکھاہے کہ اس میں توی وضعیف دونوں تسم کی احادیث ہیں لیے

له من البارى شرح ميح البغارى ، ها فظ ابن المجرعسقل في ٢١٥ م ٢١٥ -

#### مذاركي دلائل

مديث المجيمٌ: عن عمير مولى ابنِ عباسٌ قال اقبلت اناو عبد الله بن يسارمولى أن عنى دخلنا على المحجيم الانطائ فقال الوجهيم : - اقبل النبي من يخور برجمل فلقيد رجل نسلم عليم، فلم يرد عليم النبي حتى اقبل على الحبر الفسح بوجهه و يديه شم رد (السلامُ "

مديث عابر راعتراض اوراب كي فين

امام دار قطنی نے لکھ اسے کر مدیث مابر کے رمال سندلقہ ہی بلکن میری تول یہے کر بر مدیث موقوض ہے یا ہ

علآمرهمات تحقیق کی اورکہا کراس مدیث کو موتوف کہنا درست نہیں، اس لئے کریر مدیث اصل میں اس مدیث کا خلاصت جو امام طحاوی نے اپنی کتاب میں رواست کی ہے تلیے

معن جابعُ قال اتاه رجل فقال اصابتن جنابة وا ف تمعکت فی المتراب فقال أصرت حمار ارضرب بيد ديد الحد الدرض فسع بيديد الى المرفقين وقال هكذا المتيم "المديث من " اتاه " كي مرسفور و و اقعر فقال كرد من المرفقين و مناوم الروا المرب المر

للذايه مديث مرفوع ب-

که اعلاراتسین علامه فواح شخانی جایس ۱۴۱ التعلیق المغنی علی سسن الدار قطنی جه ۱۰ س ۱۸۱ که شرح معانی الا تار للطحاوی جه ۱۱ ص ۸۱ -کله فیفن الا اری چه ۱ مص ۲۰۸ .

جب اس عمل کی خرصفور عربی کوپینی تو آست تیم سفاهستو ابوجوه کم واید دیکم صنه "نازل بون" یراس بات پر دلالت کر تا ہے کر صحابۂ کرام کا کیفنیت تیم میں اختلاف کے بعد آست تیم کا زول بوا میں کیفنیت کا دفات کا گئی تتی ۔

اس سے معلوم ہوا کر تیم کا اصل محم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا کیفیت تیم

العرف القارى شرح مجيح البخارى على مدر الدّين العيني ج٢ ،ص ٢٤ معارف السنن ج ١،٩٨٥ العرف الشذى على جامع الترندي ، علامتر الؤرشاه كشميرى، ص ٨٥ -

علاً مرشميري كي تحقق كافلاهديم موا كردفور المنظرت عمار كيمل كوالبند فرات بوت استليم دى كه يرس لئ دونون مالتون ي وي يتم كافى ب بورا بهاس ب حفور كا ايك بهاس معل به الدرض ، يقليم دين كه لئ كافى تقا كوغسل اور وفود دولو كاتيم ايك ي ب. اس فرب سے حفود كا مقعد كيفيت يميم بيان كرنا نهيں تھا چو بحدوہ حفرات بہلے سے بی طرفقہ تيم مانت تھے۔

## بإنى كى طېسارت كامتىلە

#### فقہارکے مداسب:

اسى يى فقتما م كيتين اقوال بي:

(۱) حنفیداً ورشغیان لؤری کہتے ہیں کر اگر پانی زیا دہ میدا وراسس میں است کر جائے ہوئا وراسس میں است کر جائے ہونا پاک ہوگا اور قلت ہے کڑت معلوم کرنے کے لئے پانی استعال کرنے والے کی دلتے کا اعتباد ہوگا - اگراس کا عالب مگان یہ ہوکر پانی زیا وہ ہے اور مجاست ایک کونے دوسرے کوئے تک نہیں ہی سکتی تو پانی نا پاک نہیں ہوگا اگر کم ہے تو نا پاک ہوگا ، چاہے بانی دو شاہرے کیوں نہو۔

بعن على ركبتے بين كر حنفيك نزديك تلت وكثرت معلوم كرنے كے لئے ايك طريقيريہ كر اگر بانى چا دوں طرف دس دس ذراع بو تو كثير سے، ور ش قليل ہے -

حنفید کا مذہب ال ج بنیں ملکہ یہ ایک روایت ہے۔ دارج مذہب وہی ہے بر پہنے ذکر کیا جاچکا ہے۔ علام ابن نجیم ابن عابرین اور محق ابن المعمام کاعباریوں

سے میں معلوم ہوتا ہے۔

(٢) مانكير كيتي بي كرجب مك يانى صفات بي سے كوئي صفت تبريل

نرمويان ناماك بنين بوتا -

رس عنا بلروشانعيد كهتي بي كرجب پاني دو قليموتونا پاك ننهي موتا اگرائس سے كم بوتو ناماك بوگار جاب نجاست زياده بوياكم بور

#### مذاهبكدلاتك

حنفیہ کے دلائل:

(١) صَفَيتِ مَديث مرأستيقاظ من المنوم الم

ے استدلال کیاہے جس میں نبیٹ دسے اٹھنے کے بعد تین وفعہ لم تھ وھونے کا عكم بن ين داهل كرف سيل دما كياب، أس مديث ين حفود في الم يركندكي ككف كاحتال كى وجب برتن مي المقدد الفس مما نفت فرمان ب ا وربرتن کمبی دو قلوں کا ہوتاہے اور کمبی اس سے زیادہ ۔حب احمال نہات پانی یں اتر کرتی ہے تو نجاست حقیقی بطریق اولی اتر کرتی ہے۔

رم) الى طرح مديث م البول في الماء الراكد» عه

له رد المختار على الدرالمختارُ علاما بن عامرين ع اص ١٢٨ البحرا لرائق شرح كسز الدقائق ، علام ا بي بنيم ني ا بص ٢٠١ ننتج القديميشرع البداية علام محتق ابن المعام 'ع 1، س ٢٠١ معارف السَّنني ا

ك- سكن الي دادّ دج ا، ص ١٥ - سكه نفس المرجع، ج ا، ص ١٥ -

ے استدلال کیا جس میں حضور نے مطلقاً تھم رہے ہوتے پانی میں پیشاب کرنے من فرمایا ۔ من فرمایا ۔ من فرمایا ۔ ۲۰ اس کے علاوہ احناف نے بعض فتاوی معابر کرائم سے بھی استدلال کیا ہے جس میں عبداللہ بن در بین الجالطفیل معبداللہ بن عباس الدی بن الحقال بن ال

علامہ بدرالدین مینی کمنے میں کرعب دالنّدین نسٹینے نوٹوی صحاب کواٹم کی ایک جاعت کے سامنے دیا تھاکمی نے بمی اکسس پر در ذہیں کیا۔ لہٰذا یہ اجماع صحا بہتے ہے۔

## علامه ابن تيميشه كااعتراض اورعلامه تميري كاجواب

۵) سٹیخ ابنِ ٹیمٹی نے حنفیہ کے دلیل مدیث استیقاظ پراعزاض کیاہے کہ اس پر پنی احمت ال نجاست کی دجرسے نہتی بلکہ ہاتھ پر شیط ان کے دات گزارنے کی دجرسے تھی۔

جب دونون مدسيتون من علّت مي مختلف من الدونون برايك علم كييماري بوسكتاب، چونكر مدسيث الاستيقاظ من الدوم عي رات كراي

له شرح معانی الاثار، ابو مبغر طحاوی کی ایم 19 - سله عمدة القاری شرح سیح البخاری ۲۰ م ۱۲۹۰. سکت می ۱۲۹۰ می ۱۲۹۰ سکت میرود البخاری ۱۲۹۰ می ۱۲۹۰ میرود البخاری البخاری ۱۲۹۰ میرود البخاری البخاری ۱۲۹۰ میرود البخاری البخاری ۱۲۹۰ میرود البخاری البخاری البخاری ۱۲۹۰ میرود البخاری البخاری البخاری ۱۲۹۰ میرود البخاری ۱۲۹۰ میرود البخاری البخاری ۱۲۹۰ میرود البخاری البخاری البخاری البخاری البخاری البخاری ۱۲۹۰ میرود البخاری البخار

کی سبت ہاتھ کی طرف کا گئے ہے اور دومسری مدیث یں شیطان کی طرف ہے بس ثابت ہوا کہ بنی احتمال مجاست کی وجب متی ا

۲- علام ابن تمی شده در او تراض منفیه که دلیل مدیث آلبول فی السه ایران تمی بوتا بلکرزت فی السه ایران به ایران به ایران به ایران مدیث بین می کزت بول سے ہے۔ بول سے اوراس مدیث بین می کزت بول سے ہے۔

علا مرکث مین نے جاب دیا ہے کہ اگر سیاق مدیث بیر خور کیا جائے تو صاف واضح ہے کہ اس سے مراد مطلق پیشا ہے ناپا کی بیان کرنا ہے چونکہ آپ نے کٹرت کی کوئی قید بہیں سگائی ہے کیے

اس بواب كات داس مديث سي بوقى بي حسى كتري امام طاوى نه المهام أو قال سالنا المهام أو قال الما فانه ميم به اخوا المسلم فليشرب منه أو يتوضا أو ان كان جاريا فليسل فيه المهام المعارب منه أو يتوضا أو ان كان جاريا فليسل فيه المسلمة فليشرب منه أو يتوضا أو ان كان جاريا فليسل فيه المسلمة فليشرب منه أو يتوضا أو ان كان جاريا فليسل في المناب من فرايا المناب من من المناب من فرايا المناب من فرايا المناب من فرايا المناب مديث من المناب من المناب من المناب من فرايا أو المناب من في المناب المن

شانعية حنابله كي دليل

ان حضرات في مديث قلتين سے استدلال كياہے وال النبي ذا

ا معارف السنن عاص ۱۵۲ ، فين البارئ ج انس ۲۲۷ ، عرف الشذى ص ۲۹ . عرف الشذى ص ۲۹ . عدد في معان الثارج انص ۱۹ - عدد في من البارج انص ۱۹ -

بلغ العاء تلتين لعم ي**يل الخ**بث <sup>يه</sup>

سنن ابن ماجي يروايت حادب سلفي أن اكان الماء تلتين الثالم ينجسه شيئ ، ك الفاظ سعمروى بياد

علام ابن تميير ، حافظ ابن القيم اور مبيتي ني اس مديث كم يوقد ف مون كے لحاظ سے تقیم كى ہے ؟

## علام کشمیری کی اس مدسیث کے بارے بن تحقیق

علام صاحب نے اس مدیث کی تحقیق کرنے کے بد فرمایا ہے کہ اس مدیث میں تحدید تحقیقاً نہیں بلکہ تخمینا ہے۔ اس مدیث کے تمام طق کورتے کہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ حفور ہے جنگل کے پان کے بارے میں سوال تما چونکہ دوایات میں سالماء فی آلف لاہ من الارض میں کے الف الماییں۔ کہ المکرمۃ اور مدنیۃ المدورۃ کے داستے میں کانی چیٹے ہوئے تھے، جہاں سے پانی نکل کر مختلف جا کہوں میں بحثے ہوتا اور ان میں سے ہرا کیس کی مقدار فالبًا قلتین تک پہنچتی جب اس میں مجاست کر جاتی تو بائی کی وجہ سے نہیں مقبر سکتی۔ جب آئے سے میں خواتی نوائی کی بارے میں سوال کیا گیا تو آئے نے فرمایا کر بب پانی قلتین ہو تو ایک نہیں ہو تو ایک نہیں ہوتا۔ اس معلوم ہوا کر مطلق پان کے بارے میں سوال نہیں تھا۔ اس کی تارید حماد بن سے معلوم ہوا کر مطلق پان کے بارے میں سوال نہیں تھا۔ اس کی تارید حماد بن سے مکی ہوتی ہے، جس میں قلتین او تلافاً

الله مشنن ابن ماجر به م . که معارف السنن ج ۱۳۱ -

کہرکرشک کا اظہار کیا گیا ہے۔

دوسر سے رکم پانی جا دی ہے کہ کی نے جا نوروں کو اس میں بیشا ب کرتے ہیں دیکھا اور تخاست بمی دکھائی دینے والی نہیں ہے تو یہ پان کیسے ناپاک ہوسکتاہے کی

حضارت مالكييد في حديث الى امامتد المب إلى سے استدلال كياہے "وعن ا بى أمامة الباهلى قال، قال النبى الماءطهور لا ينجسه شيئ الاماغيرلونه اوطعها اوريحه

النول نے اکس کے ملاوہ مدریت بنتر بضاعتہ ہے میں استدلال کیا ہے۔ "عن ابي سعيدن الخدرى الفقال قيل لرسول الله المترانتوضا مر بتربضاعة وهي بترييلرح نيها الحيض ولعم الكلاب والنات فقال رسول الله الماءطهور لا ينجسه شيئ ۽ كاه

مدسيث بشريفاعته كيمتعلق علامة كتبري في تحقق

حضرت شاه صاحب نے جب اس مدیث کی تحقیق کی تو واضح ہوا کہ مالکید کا یرانسندلال کی وجوه کی بنار برتوی نہیں ہے۔

(۱) اکثر احاد سیش صحیحه اس مدسیث کے خلاف، بی یونکه وه احادیث پانی

له معارف السن ١٤١٥ ص ٢٣٥ - له مسنن ابي ماج، ص ٢٠٠

عه سنن ابي داود، ج ١، ص ١١ -

كى باست بردلالت كرتى بن مثلاً الماديث البول فى الماء الراكلاً. والاستيقاظ من النوم وولوغ الكلب وغيرها.

۲- بشربضاعة مدمینه منوره می ایک جاری کنوان تف ، جس باغات سیرب بوت اور دول کے ذریعے پینے کا پائی نکا لاجاتا تھا اور جاری کنوال مخس نہیں ہوتا ۔ لہذا اس مدیث کو مطلق پائی کے پاک ہونے کو ثابت کرنے کے لئے استدلال میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اس بواب كاتاب اس مديث عبى بوتى ب بوي م بارى كاب رسيد من المجال على النساء يمين مركورب وعن سهل قال كتانفرج بيوم الحبيعة ، قلت ولم قال اكانت عبوز ترسل لنا إلى بضلعة قال ابن سلمة ، نغل با المدينة » للعديث الم

یر مدیث میجے دلالت کرتی ہے کر مبتر بضاعت سے بافات میارب کے مات سے دوایت ماری امام البابل ای مدیث مبتر بضاعت کی ایک روایت ہے اور ابی سعید الحدری کی وہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے جہت ن ابی داؤدی ندکورے یا ہے

للذا يرمديث مبى مستدل منهي بن سكتي.

مذبهب احناف كي وجه ترجيح

طلام کشیری کے فرمب احداف کی وجو و ترجیح میان کرتے ہوئے ذبایا

کریر نزمهب تمیمی الاحادیث پرمنبی ہے۔ مالکیہ نے حدیث القلتین والبول فی الماء الراکد وغیرهم کوچوٹر کر صرف حدیث مِتربِناعة پڑمل کرتے ہوئے اسے اینا فرمہ بنالیا۔

شانعینے مرف مدیث قلتین کو اپناٹ تدل بناتے ہوئے اپنے ذراب کی بنیاد درکھی کیکن صنعت تام اعادیث کو جم کرتے ہوئے سرکو تف اختیار کی بنیاد درکھی دلکی صنعت شمیں ہیں جو کہ نہر کویں ، جنگل اور گھرول کے پانی سے مشہور ہیں اور شراییت اسلامیت پانی کی مت موں کے لئے الگ الگ کم میان کے ہیں۔ بیان کے ہیں۔ بیان کے ہیں۔

یں مدیث بتر بیناعة اس کوئیں کے بارے یں ہے ہوجاری تھا اور کس سے رمینہ کے باغات سیاب کے مبلت تھے۔

مدیث قلتین بنگلی کی جمع شده اس پان کے بارے بی ہے ہو تہوں سے نکل کر بھ ہوتا تھا اور عام طور پراس کی مقد التلتین تک پینچی تھی۔ باتی احادیث دونوع کلب) استیق اظامن النوم، البول فی المساء الل کد وغیرها اس پان کے بارے بی ہے جو کھروں میں جمع دمتا تھا گے۔

## علامته شميري كن خينق كاخلاصه

اُپ کی تحقیق کا مخلص رہے کر جب مدیث فلتیں کے تمام طرق بھے کے ہائی تووہ اسس پر دلالت کرتی ہیں کہ اسس میں تحدید تحقیقی نہیں، چونکہ سوال جنگل کے

اله نيس الباري ١١ص ٢٦٠ :

پان کے بارے میں تھا اور وہاں اکٹر دبیشتہ قلتیں کے قریب ہی پانی جمع ہوتا تھا. اور مِسْرِ بضاعتہ ایک جاری کنواں تھا جس میں مجاست اٹر نہیں کرسکتی تھی۔

# مسّلة قرأت خلف الامم

السن مسلمي امام شافعي او رامام الوحنيف كدرميان المل اختلاف - امام الوحنيف كدرميان المل اختلاف - امام الوحنيف كن درميان المل اختلاف - امام الوحنيف كن نزد كي مقتدى پرنهين لين امام شافعي كه نزد كي مرركوت ين سورة امام كي يجي بويا منفرد بور دليل ين حديث عادرا بين فاتحد برهنا واجب ، خواه الم كري بي بويا منفرد بور دليل ين حديث عادرا بين كرت بين و عن عادة أن من المدحل الله حلى الله عليم وسلم لاصلوة مل المرابع أم القال ن

صنفیہ کا استدلال قرآن کی کا گیت واذا قری کا القرآن فاسیمعوا کہ وا نُعِیّوا کہ سے ارجب قرآن پڑھ امائے تو خاموش ہورسنو) علام ابن تمیی کا قول ہے کہ یا آیت نمازک ہوتی۔ دوری دلیا جائ تر مذی کا قول ہے کہ یا آیت نمازک ہوتی۔ دوری دلیا جائ تر مذی کا قول ہے کہ یا آیت نماز کے بارے میں ناذل ہوتی۔ دوری دلیا جائ تر مذی کی مرائح الاحام قراع تھی کو قرآت بنی کون رائت ہیں کون ارقام کی قرآت مقت دی کوقرآت بنی کون جم کا مطاب کے بیائی جم کا مطاب کے بیٹ کا مطاب کے بیٹ کا مطاب یہ ہے کہ رسری نمازوں کے لیے ہی قرآت خلف الله ام جائز بنیں کیونکہ واریث کا مطلب یہ ہے کہ امام ومقدی دونوں قرآت مقت دی کے لیے کا فی ہی دونوں قرآت مقت دی کے لیے کا فی ہو دونوں قرآت مقت دی کے لیے کا فی ہو

اب اگر مقت دی بی قرآت کرے کا تواسس کی ف دیس دوقر آتی ہوجائی گی و ترانیت کے حافظ کے جو ترانیت کے حافظ کے دوقر ا

شاه صاحب کی دلئے رہے کرامام کے پیچے مقت دی کو خاموش رمنا چاہتے اس كى يىن ازشا فعيدكى خازسے افعىل ہے، اس كيے كرامس صورت بي استاع قرأة إيا جاتا ہے - صاحب كنزنے لكھ اسے من استع الى آية من كتاب الله كتبت لله خسنة مضاعفة ومن تلا آية لهن كتاب الله كانت لله نوراً يوم القيامة " (جن فقرآن كى ايك كيت كنى أسع دوجت واجر مل كارجس فالات کی وہ آیت قیامت کے دن اسس کے لیے نور بودگی اسس عبارت بحر ثابت ہو تاہے کمہ قرآن كريم سنن وال كسليد دواجري اورتلاوت كرف والح كااكب اجرب . جہاں تک مدیث عبادہ کا تقب ہے۔ اس میں امام سلم و ابوداؤر کے مطراق وضاعداً "ك زيادتى بى ب رجس كاسطلب يب كمنازمي سورة فالتحدك علاده كيم اور *ا پاست نریرهمی خایش تونم از درست نر* بوگی ، اب اس مدسی<sup>ش</sup> سے قرآ منط<sup>ی</sup> الامام برانستدلال بنبن كيام اسكتا - للبزام المرم واكدانهم كم يجيم بقت دى كوخاميش

دوسری بات برکد اگر مدنی عبادهٔ کو اپنے ظاہر رمیجول کیا جائے کرسورۃ فانخ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ یہ بالکل درست ہے۔ اگرا ام نے سورۃ فانخ نر پڑی تو امام اور معت دی دونوں کی نماز درست نہیں ہے۔ اس سے کوئی بھی انسا رنہیں کر سکتا۔ مقصد یہ کرجاعت کی صورست یں پیمکم عرف امام کے لیے ہے۔ واملًا علم ۔ منالمين بالجسر

اس مسلمی بی اختلاف، - امام البحنیفی کندیک آین اکم سرامها چاہیے - ائم ثلاث کے نزدیک اوا نسے کہناچاہیے - ساسے اماموں نے ایک ہی مدیث سے استدلال کیاہے وہ یہے \* عن وائل بن حجر قال کان رو اللہ صنی اللہ علیہ وسلم اذا قراع ولا المضالین قال آمین ور فع بھا صو تنہ \* دواہ البرداؤد)

ای دوایت سے امام ابو صنیفی نے آئیست کہنے کا مکم نابت کیا ہے، نال طرح سے کراس دوایت کیا ہے، نال طرح سے کراس دوایت کیا ہے بیخین کی دوایت کیا ہے بیخین کی دوایت میں تخت کی دوایت کی دوایت میں ترفع بھا صوت ، دواؤل دوایت بی این جگر صح ہیں۔ شوارف نے سفیال توری کی دوایت کو حج مان کر تھر کا حکم نابت کیا اورا حناف نے شعبہ کی دوایت میج قرد کے سیر کا حکم نابت کیا ہے ۔

شاه صاحب کہتے ہی کر حضور من ق الدعلم یہ کم نے کسی کو آمیں الجعر کہنے کا حکمہیں دیا بلکہ جس کے آمیں الجعر کہنے کا حکمہیں دیا بلکہ جس شعض نے ایسا کیا ، اپنی دائے ہے کہ حصری دو ایت کو فیول سے مروی ہونا چا ہے تعالیہ اسے حجاز لیول سے مروی ہونا چا ہے تعالیہ میں جو حضور کے ذیا وہ قریب یہ کسے حمکن ہوسکتا ہے کہ ایک چیز سے حجازی واقف نہوں جو حضور کے ذیا وہ قریب محق اور دور درا ز کے باست ندے اس محم سے واقف ہوجائی۔

حضرت وأئل بن جراع جن داویوں نے روامیت کی ہے ، ان میں سے ایک

دراصل دولوں روایتوں کامفہوم تقریب ایک ہی ہے، مقصد رہے کرحفنوار نے این دل می بنہیں کہا جس کو کوئی سُن نہ سکتا بلکہ اس طرح کہا کہ اِس والے نے سُلیا۔ ایک سازم نے اس کی تبییر لوں کی کہ ذور زور سے کہا کیونکہ اس نے اس کوسٹس لیا۔ دوسر نے یوں کہا کہ آمہے تہ کہا، مقصد یہ ہے کہ کچہ دینے کہنے یں کہا جس طرح دوسروں کوسنانے

له کشف الستر: ۹۱ -۹۲

كياجاتاب-

خلاصہ ریکراس میں اصل اخف ارب چونکہ آمین دُعا بھی ہے اور دعا کے اندرناک اخضار ہے ، اس کے اندرناک اخضا ہے ۔ داخا ا

#### رفغ پرین

ائمہ کے درمیان اس مسلمیں کافی اختسان پایاجا تا ہے لیکن شاہ صاحب نے اس مسئے پرجس اندازے گفت گوسے اوراحادیث واٹنا دکا محل مسعین کرنے بی جس بار کیسے بیٹی اور دوررس کا تبوت دیا ہے وہ ان ہی کا محتہ ۔ شاہ صاحب کی شفیدل کا موقع نہیں۔

مانظ ابن مجرع سقالی فرات ہیں کہ احناف ترکی فی یدین کے قائل ہیں اور دلیل مانظ ابن مجرع سقالی فرات ہیں کہ احناف ترکی فی یدین کے قائل ہیں اور دلیل میں حضرت عبداللہ بن مسود کی مدیث نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایلے میں میں میں میں انہوں نے فرمایلے کہ یں نے معنو دکو کمی بھی نسازی تک پر سے کے ملاوہ اور کی تیکیر کے دفت کا توانگا ہے ہیں دکھیا۔

امام مخدِّ فرملت بی کر اس مسلمی احادیث دونون شم کی دار دموتی میں ۔ ایسی جن سے دفع بدین کا شوت ملتا ہے اور ایسی میں جو عدم رفع پر دلالت کرتی میں۔
امام احمدُ امام شافعی ، امام مالک دفع بدین کے قائل یں، محی عدیثی استدلال بی پیش کرتے ہیں ۔ ایک امام مالک کی مشہور دوایت جو برایز الجتہدی خرکورہے۔
امام البعنیفی کے مسلک کے عوافق ہے ۔

ك مولماً الم محرص ١١٩٠٠.

علامهتيري كتحقيق

ملام شيري منفي تعديان تنقيدي وتحقيق ذبن كي دج سع كسى مجربي تقليدي الداري كفت كي منبي كالميان من الماري كالمنتاكي منبس كي .

انبوں نے اپنی کتاب نیل الفرقدین ہیں اس پرتفعسیای بحث کی ہے جس
کا خلاصہ پر ہے کہ روایات واحادیث دونوں جا نب ہیں ۔ اس کا انگاد کسی
بھی طرف سے نہیں ہوسکتا بیکن بعض حضرات نہایت خلو سے کام لیتے ہوئے
پر کہر رہے ہیں کہ رفع پرین کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور عدم درفع کی سرے
سے کوئی روایت نہیں ہے ۔ حال ایک اگر غیر جا نبدار موکر اور دل سے تعصب
کو نکال کر عور کیا جائے تو رفع پرین کے احادیث کی تعداد نہایت محدود رہ
حال ہے ۔

شاہ ماحث فرملتے ہیں کہ اصل بات ہے کے جولوگ دخیدین کے جاز کے قائل ہیں انہیں مختلف دوا بتوں کی تطبیق میں کوئی دشواری مبش نہیں ات ۔ دشواری ان لوگوں کو بوتی ہے جنہوں نے تشدد کی راہ اختیار کی ہے، ادر اختلاف کے باعث تمام دوا یتوں پرعمل نرکر سکنے کی وجہ سے طرح طرح کی تاویل دلتہ جیسے برمجبور ہوئے ہیں .

مدم رفع کے متعلق اگرچہ روایتیں کم ہیں ایکن اصحاب کو فیکے نزدیکے ملا بہی روایتیں متواتر ہیں . نیز اہل کو فیر کے علاوہ مدینہ طیبہ کے بہت سے حفرات نے رفع یدین ترک کردیا تھا جس کی بناء پرامام مالک کا فرم ب مختار ترک فخ کاہے، اس کا اعتراف علام ابن قیم نے مداعلام الموقعین میں بھی کیا ہے۔
امزی خلاصہ کے طور پر علام کرشہ مرک نے اسکا ہے۔
تکلفات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یراخت لاف السانہ بیں ہے کہ اس کے الحقانے
کے لئے سردھولی بازی سگا دی جائے بلکہ اخت لاف مرف افضلیت ہیں
ہے۔ رفع بدین و ترک رفع دونوں ٹاہت وجائز ہیں۔ دونوں پراسلان کا عمل
چلاا آرا ہے، اس لئے جو کرتے ہیں وہ بھی تعمیک ہیں اور جونہ ہیں کرتے دہ کی

مشلهوتر

پڑھی جاسکتی ہے اور دہ بھی مرف ایک سلام ہے . دلیل می مدیث ابن عمران بیش کرتے ہی جس میں ایک رکعت و تر کا ذکر ہے اس

دسل می حدیث ابن عمران چیش کرتے ہیں جس میں ایک رفعت و ترکا ذکر ہے ال حدیث سے اور اگریتی رکھتیں میں تودو مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ و ترکی یا تو ایک رکعت ہے اور اگریتی رکھتیں میں تودو سادہ سے رہ صفی مدا

کوربی منفیہ کا استدلال حدیث ماکنتہ سے ہے۔ بوئی در تین رکعت مذکوربی منفیہ کا استدلال حدیث ماکنتہ سے ہے۔ بوئی ہہت می مدینوں سے اس کی تابید ہوتی ہے۔ جو بھر ہہت می مدینوں سے اس کی تابید ہوتی ہے۔ حدیث ماکنتہ ہو اللی مذکور ہوتی اس کی بنیادی حیثیت ہے اس کے منطب میں حضرت ماکنٹہ کی دوایت اس کے منطب میں حضرت ماکنٹہ کی دوایت ذیادہ مقبول ہے۔ اس کے علادہ البخش کی دوایت سے عن ابن عباس قال او توالبنی صلی دیادہ میں مذکور ہے صلی اللہ علیہ دسلم بشلاث \* اور دوایت طبرانی ہوکر اوسط میں مذکور ہے ان سے بھی تین رکعت کا بڑوت ماتا ہے۔ ان کے علادہ دوسری روایتیں میں بین سے ان کے مناوہ دوسری روایتیں میں بین سے بین ترکعت تابت بوتی ہیں۔

ا ابدرا در اب اور . عنه الدراور ، ما مع تر فرى - طهادى باب الوز على كشف استرم ١١٠٠

حمرت شاہ معاصب نے ایک رکعت والی حدیث کا بواب یہ دیا ہے کہ اس مدیث کے انزی انسانظیم ایس نے ایک دورور کعت کے انزی انسانظیم ایس نے افتار والبول اللہ میں ایک رکعت مال کردتر کرلو الین بن کوت پڑھے رموا ورحب نمازختم کرنی ہو تو اسس سے میں دیک کو اسس سے میں حضور کے عمل پر نظر ڈالی جائے قو معان معلوم ہوتا ہے کہ معنور اللہ این پوری کرو۔ اسس سے میں مفور کے عمل پر نظر ڈالی جائے تو معان معلوم ہوتا ہے کہ معنور اللہ میں ایک رکعت و تر مرحمی ہیں نہیں ، عمیشہ بن رکعت ایک سلام سے پڑھی ہیں ہے۔

انبول نے اکھاہے کہ اس بوت کے لیے شارع کا یہ قول پی کا فی ہے جس میں

انبول نے اکھاہے کہ اس بوت کے لیے شارع کا یہ قول پی کا فی ہے جب کہ

تین رکعت ہیں ۔ علامت کی وتر دن کی وتر کی طرح ہیں ، دن کی وتر مغرب کی نمازے جو کہ

تین رکعت ہیں ۔ علامت ہیں اور معریث کہ مقو متر و اجلاث او تر و اجلس »

کو وتر کی نماز ٹین رکعت ہیں اور معریث کہ مقوم اجلات او تر کے بعد مزید دو کوتول میں تین رکعت وتر کے بعد مزید دو کوتول پر ذور دریا ہے مین اج نے فر مایا کہ حرف و تر ای ممال کے ماری پڑھے کے نرہ جاو بلکہ اس کے بعد وتر کو میں مرکعت وتر کے معلوم ہوا کہ وتر تین رکعت ایک سلام کے ساتھ ہیں ایک داکوری اس کا میں کیا ۔ معلوم ہوا کہ وتر تین رکعت ایک سلام کے ساتھ ہیں ایک درک تن درکوت ایک سلام کے ساتھ ہیں ایک درک تن ایک سلام کے ساتھ ہیں ایک درک تن درکوت ایک سلام کے ساتھ ہیں ایک درک تن ایک میں سلام کے ساتھ ہیں ایک درک تن ایک درک تن ایک سلام کے ساتھ ہیں ایک درک تن ایک درک تن ایک درک تن ایک ساتھ ہیں ایک درک تن درکوت ایک درک تن درکوت ایک سلام کے ساتھ ہیں ایک درک تن درکوت ایک ساتھ ہیں ایک درک تن درکوت ایک درک تن درکوت ایک ساتھ ہیں ایک درک تن درکوت ایک درک تن درکوت ایک درک تن درک تن درکوت ایک درک تن درکوت درکوت کو درک تن درکوت ایک درک تن درکوت ایک درکوت ایک درکوت کو درکوت کی درکوت کو درکوت کو درکوت کو درکوت کو درکوت کی درکوت کو درکوت کی درکوت کو درکوت کی درکوت کو درکوت کی درکوت کو درکوت کو درکوت کو درکوت کو درکوت کو درکوت کی درکوت کو درکوت کی درکوت کو درکوت کو درکوت کو درکوت کی درکوت کو در

له نین الباری چ ۲ ص ۲۲ م - ۲ م

# ئن ترادی

منن زادی کے بارے یں مختلف دوایتی ہیں ۔ حنفی نزدیک بس رکوت ہیں ۔ منفی ان دوا بات کو پیش کرت ہیں ۔ جن یہ شوافع اور مالکیکے نزدیک آٹورکوت ہیں ، دلیل می ان دوا بات کو پیش کرت ہیں ۔ جن یہ مارہ اور تی کردا نظانت گیارہ اور تی و رکعت صلاة اللیل کا ذکر ہے ۔ حنفیہ صفرت عرفا دو تی کے زمان ظانت میں ہیں رکعت پر اجلاع صما برے استدلال کرتے ہیں ۔

حضور کے عبر مبارک میں صلاۃ تراوی جاعت کے ساتھ ابنیں موق تیس، چونکو وایات میں ہے کہ مزض نے ادائیگ کے بعد صحابہ کرام کھروں کو چلے جاتے تھے، کچروہاں سے معبر مبا

ى وادي آن عنب كويا برصال كري بنافر وادي برهد دالي -

روایات کے مطباق بعض محابد الله ملی بہت ، اور لیفن جہتیس رکعت بیسے تقے۔
حضرت الدبکر میدانی کے مبارک زمان میں بھی بہت ورت دی، اسکین فاروق عظم کے مسلط معلق المرام اللہ کو جسیں دکعت باجاعت ادا کرنے پرجع کردیا۔ اس کے لید تمام خلفا مرکم میں برجم کردیا۔ اس کے لید تمام خلفا مرکم میں برجم کی دیا نہیں خدمت ہیں .

١ بين ركمت زاوي إجاعت بريف راجاع محارب -

ا مدیت بنوی: علیکم بسنتی دسنة الحنلفاء المراستورین المهداسین ایدرکوت ترادیجاداکرنے والاعض حفواری سنت بهتوعل کرر اسپ سکن خلفات واشدین کی سنت پرعمل سے محودم ہے، حالا کد محفوان خلفار واشدین کی سنت برعمل کرنے کی بی تاکیر فرا کی ہے جبکر میں رکوت اداکر سنة والا دونوں سنتوں برعمل پیرہے۔ ۲- مسجوح ام مسجوع مسانوں کے علیم مراکزی ،ان میں جن شنتوں پر علی کیا ما السب انہیں کو فاسلان چیلیج نہیں کرسکتا - ان مساجدی سنی تراوی بیس رکعت می پیری ماتی ہیں ۔

: 120

اگر کوئی شخص صنفی امام کی اقت داری آخر رکعت ترا دی اداکر دیا سے تو دہ ایک تقل سنت ارقران کریم کا کسندنا) سے بمی حودم جوجاتا ہے ، اس لیے اسے بہا ہینے کہ یا تو بیس رکعت ترا دیکے اداکر کے تمام سننوں کا تواب ماس کرسے یاکسی غیر مقلد کی اقتدار میں ترا دی اداکرے تاکہ پورا قرآن کریم سننے سے حودم نہو۔ مبنيه

کرست داوراق میں جب دمائل نعب پختلف کا ذکر کما گیا ہے جن میں حنی دلائل کوتر سجے دسے کرمائل کی وضاعت کا گئے ہے۔ اسس سلسے میں ایک بات یہ بادر کمنی چاہیئے کر جومسئلہ میں حدیث سے ثابت ہو اسس پرعمل کیا جا سکتا ہے ، چ نام منی نمر ہب کی ترجیح حرف اکر نہیں ۔

بوشخص قرائت خلف الامام كولب ندكر اب دوكرے بيتحض أبن بالحوار ردين كرتاب وه كريد اور و تخف رفع يدين ، قرآت خلف الامام ، أين بالجور بنين كرتاوه مز كرك - يرسب احكام احاديث سے ثابت بي، ليكن كى كويرى بالكل بى مامل ني که ده دوسرون کو کیم کمترا دی نماز درست بنین لین کسی ابل مدیث کویری بنس کر و وصنى ستخص كو شك سنبدى مبت لا كردس ا در زحنى كويرس سے كر د كى ابل مدب كوطامت كيد الناع راضات مسلاؤل كابن قوت خم بوق ب عنفى كان المراب مرب کی اقتداری اورابل مدیث کی نا زحنی کی اقتداری باکل صحف اور درست ، اس لیے سب مسلالون كومپلسيمية كران احتلافات مي يركزا بناقيمتي وتت خارج نركري علام كشيري كا تخفیق سے بیں پی سبق ملتاہے ۔ یہ بات یں نے اس بیع وض کے دونوں راف كالبغل متعقب معزات النسائل مي مدستحا وذكرك اكي دوسري انتداري نمار پڑھنے سے بھی کترائے ہیں۔ میر بہت بڑا ملی ودنی المسیعی ، اس سے بحنے کی برمکن كوشش كرن جاسية

# مسئلة تكفني

كى فرديا جماعت كى تكفير كامتله نبايت پيپيده ، دقيق اور تمام مائل ياېم بى ب اس يه اس تاليف يى نبايت اختصار كے ساتواس پر گفتگو كى ما قاب. صروريات دين

تام المراغ معزات اس برمتن بی کرجوامو راسلام قواتر سے نابت بول یا تواتر سے قواب نابت بول یا تواتر سے قواب نرایسان سے اور انکالت کی کرنا جزدایسان سے انکار کفر ہے۔ اس بیے دین کے بنیادی عقائد زقراً ان کرم کی مقانیت، اطاعت رمول، حجیت احادیث، افرت، نقرت، نقری، فرشت ، حشراجباد، دورت باری تسال ، استوار علی الفرش ، عذاب قر، ارکان اسلام مینی نماز، دورہ ، تع، ذکواق ، دفیر بحرا انکار استوار علی الفرش ، عذاب قر، ارکان اسلام مینی نماز، دورہ ، تع، ذکواق ، دفیر بحرا انکار الفاظ استعال کرنا ، نی کرئی کوشار ج قران سیام کرنا، خلفا و دشدی شان میں خلط الفاظ استعال کرنا ، می کرئی کو صعیا دی من مرح میں آتا استعال کرنا ، می کوئی کومعیا دی مرح میں آتا استعال کرنا ، می کوئی کومعیا دی مرح میں آتا

حفرت شاہ صاحب کیمتے ہیں کہ میرے نزدیک فردریات دیں ہم ارداسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے ا کے بحاکم پاکو بشریعی اسان ، نا ، نیتار کل زما نا، عالم الذیت ما نا، عافر د ناظر نا نا بعض سالا ل نے کام کی دھر سے اہیں حضور کی شان ہی گستان مقدر کیا ہے ہو کہ مرا مرحقیقت کے خلاصے ہو تک یہ سب کچھ قران کوم ادراحادیث جو یہ سے نا بت ہے ۔ بی کیتم کو دہشرا اضان نہ انا آیات کرم کے مغہوم کے خلاصے ۔

قاضى عياض اي كتاب استفاره مي مكتة بي كم يورى است كاس براجا رعب كني كميًّا كلي طان مي كتاب المن المنظم كافرية ا كى شان مي گستانا زاف الا كينو والاشخص كافرسية جو بعي اس كم كفرس شك كرسه وه مي كافرية ... ملاّمه ابن حزم الدين الكتة مي " بوشخص يه كيه كم اللدت الى مخلوق كم اجمام مي سيمكى عدد واسطان علوق كم اجمام مي سيمكى

جم می ملدل کرتاہے یا یہ کہے کرحفوم آبی اللہ علمہ ہے بعد (سوائے ملیانی ) کوئی ٹی اُسٹے گا پس ایسے شخص کے کفویں دوا دی می مختلف منیں پوسکتے کیونکہ ان تمام اموری ہرا کیسے کی مجت اس

شمض برقائم بوعي هي سية سيك

ملامرشائ سکتے ہی جوشن مزوریات اسلام کا خالف، اس کے فوی کوئی شدور اور کوئ اختلاف بنیں نواہ اپنے کپ کوسلال ظاہر کرے لوری عمرطاعات کرتا را ہو ہے

اله اكتار اللحين ، ص ٣٦

ا- اكفرالملوري وص اعد

## فرقة فإدياني

ملامرشی کُلُ نے ضروریاتِ دین کے مسکر اور تاویل کرنے والے کو کافر قرار دستے ہوئے
کمررا ظام احرقادیا کی تصانیف سے یہ طام ہوتا ہے کہ وہ توہی انبیا رہ دعوت
انبیار برائی برتری ، دکو گ معج است اور کی شرفیت کے دعوق سے محری ہوئی میں ملکوبین
مقامات براس نے اپ کو رحمت دو عالم مل النبطیہ وسلم بریمی فوقیت دی ہے جب
سیمات مرکع الفاظ دین کے انکا کے بارسی موجود ہوں جنیس دکھ کرایک اولی وحائل
سلماں می نفرت دے واری کا انہا رکے بنیر ٹر دوسکتا ہوتو کھر اسیر شخص کو کا فرکیوں م

اب اس جاعت کے کافر موہنے پر عالم اسلام کا اجلاع موج کاہے اور مجد النداف الی ایک تابان کی توی اسلام کا اجلاع موج کاہنے اس ترمیم منظور پاکستان کا تحق میں ترمیم منظور کی اور اگرج بیٹر کو مرمنوں موج کاہے کی اور اگرج بیٹر کو مرمنوں موج کاہے کہ مرزائی تادیان کافریس مواہ وہ مرزائی اینے اکر کی مرزائی کا تاہویا احدی ۔

له اكفار للحديث م ١٥٠٠

#### برورزيت

تکفیر کے مندرم بالا احول و خوا بط کی روشی ہی جب خلام احربرویز اور ان کا عظم کے نظریات دانکا حیات کے نظریات دانکا دیات کا خرب اور اس کا طاکفہ بھی ۔ اس لیے کہ ان کے عقیدے ہیں انبیار کرام ، ار کا نواسلام ، شعب کراسلام میسی ایم بنیا کا حقائق کا او ان کا رسب یا قرین ۔ یر جانے کے لیے کی تفعید است بیش خدمت ہیں تا کہ ان کے عقب اند کو رک و ضاحت ہوسکے ۔ والڈ المونی .

#### برورزين كياسه

ہے۔ و قرآن کرم میں جہاں النُراوررمول کا ذکر آیاہے اسے مراد " مرکز نظام مکومت ، کویا النُداور رمول کی کوئی حیثیت نہیں۔

م المداور دسول كى اطاعت مراد مركزى مكومت كى اطاعت عيد.

میر تصور قراً ن کی بنی دی تعلیم کے منافی ہے کہ اللّه کے سواکس اور کی اطباعت بھی ہو اللہ میں میں میں میں میں ہو سکتی ہے، ستی کر خودر سولِ کرمیم کے متعلق واضح اور غیر مہم الف ظامی بتلا دیا گیا ہے کہ اسے میں میں معلق میں میں میں قطعت میرسی مامل نہیں کہ دوگو ل سے این اطباعت کرائے سے

له معارف القرآن غلم احرم ديزج به ع ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ١٢٠ - ١٢٠

که اسابی نشام - نیام تهرپرویژهی ۱۸۱ ۱۱۱۰ ۱۱ معارف الوّاک پرویژی ۲ ص ۱۲۲ ۲ ۲۸۹ – سه معارف القرآک پرویژه چه بمی ۲۰۱۲ -

٠ اور تو اور انسانوں میں سب سے زیارہ متازمتی رحمی کی پورٹ می آئی ہے " كروه اس قانون كا انسانوں تكسب پنجانے والاسب اسع بى كوئى ق بنى كركى رِا بنا كم ملائے " ختم نوست مرادير مي كواب دنيا مي الفيال بشخصيتوں كے القول ابنى بكر تقورا ك ذرافيسررونسا بواكرك كا درختم بوت مقعدريمي كراب انسانول كواب معاملات ك نعيلة تودكرن بول كي كي

ف قران كريم من مدقد و خرات وغير كم ليحس تدر ترغيبات و تخريبات إمام و خوابط است مي ده سب اي عبوري دور زعبد نبوي اك سي من والحرح دراشت ، قرضر الين دين وغیروسکے احکام می اسی عبوری دور کے نیے ب<sub>ی</sub> سیاچی

شربيت لمحديد كمل لود پرمنورخ بسينج. كمنى .

وملانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے بوسازش کی جم ہے، اس کا بیار کوئی ہے عقیدہ پیاکرنا تھ کی رسول الد کواس دی کے علاوہ جر قرآن می محفوظ ہے ایک اور دی می دى گئى تى جو كرتران كے سابقہ باكل قرائن كے جم ليه دمشل معيم اے عص " قرأن ای کا طرف نگاه رکھنے کا بجائے بہشمستقبل کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے ای کا

نام " ايران بالآخرة " - م

« برحال مرنے کے بعد کی جنت وجہنم مقالت بنیں ملک انسانی ذات کی کیفیات میں "

ر اس على برب كران مقالت مي طائك س مراد ده نفسياتي مح كات بي مو انساني المسلمك المريدويز ع ا عن ١٦١ ، مقام مديث أز يرويز ع اص ١٩ .

العصيرك الم ازيزين ع ١٠٤٠ م ١٠٠ ١٢٠ - الله نظام دوبيت يردير م ١٧٤٠ - يكه معم مايث ازرويز ي من ١٠٦٠ ت ١ ص ٢٩٠ - ١٩٣٠ في مقام صف ازرويز: ع اص ١٢١ عمام ١٢٠ -

ته مليم كام رويز: ع مص ١٠٠٠ عد فات الفران الرويز: ع ١٠ ص ١٩١٩ .

فلوب می اثرات مرتب کرتے ہی لیم م صورة بن امریّن کی آیت امروی کہا گیا ہے کہ خدا اپنے بندے کو الت کے دقت مسجد حرام سے مجدا تعلیٰ کی طون ہے گئے۔ تاکہ وہاں اسے اپی آیات دکھ استے ، میال کی اگریروا تھ خواب کا نہیں تو یہ صفرتار کی شب بجرت کا بیان ہے ، اس طرح سجدا تھی سے مراد دریز کی سہ نبوی مہدکی سعے آپنے وہاں جاکر تعمیر زمایا۔"

#### تلخبو كفريات

ان اقتباسات کو پڑھوکر بائسانی برمعلوم ہوجاتا ہے کہ علام احد پردیز کے ہاں اللہ و رسول اور اس کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں زمت ذائد) رسول کو قطف یہ حق صاصل نہیں کولوگ ہے اپنی اطاعت کرائے ۔ دسول کی حیثیت رمع ذائد) مرف ڈاکیر کی ہے قران کریم کے اسکام مرف بھر نہوی کے لیے ہیں ۔ احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ۔ افرت مراد متقبل ہے دمعاذالہ من جنت وجہنم مقامات نہیں کیفعیات ہیں۔ فرستوں سے مراد نفسیاتی محرکات ہیں۔ مواج نہوی نہیں ہوا۔ حضور کوکوئی حتی معردہ نہیں دیا گیا۔ عقیدہ

له الميس وادم ازرويزم وا العاسة القرآن ازرويزه الموالا مله معارف القرآن ازرويزه م ٢١٠٠ م مله قرآن نيصه ازرويز من ١٩٠-

# قرآن و مدسیش کی روشنی میں اس نظر سرگفر میر کی تر دیر

ندکورہ عقامک کوری گردید قرآن کریم کہ بہت سی آیات کرمیسے ہوتی ہے ،ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ قل اطبعوا اوللہ والرسول فاین تولوا فاین اللہ تعب اللہ تعب اللہ تعب اللہ تعب اللہ تعب اللہ تعب کا ادراس کے اسکا فوسینے۔ رسورہ آل عمران آئیت بنہ ۳) ، مس آمیت میں اللہ تعب کی افداس کے رسول کا اطباعت سے انخواف کرنے والوں کو کافر کہا جا رہا ہے تو کیا نظام مکومت کی اطباعت انخواف کرنے والوں کو بھی کافر کہا جائے گیا .

المنكفرون الهيم منهم من - دوسرى عجد ارخاد من وما اتاكم الرسول في في ارخاده وما اتاكم الرسول المنتهوا المنتهوا المنتهوا المنتهوا المنتهوا المنتهوا المنتهوا المنتهوا المنتهوم المنتهوم المنتهوا المنتهوم المنترات المنتهوم المنترات المنترات

پردیزی ف الفد کا ایک عقید و یعی بے کہ ادکام قرآنید مرف مہر بوی کے ایم الناس میں ہے کہ ادکام قرآنید مرف مہر بوی کے سے بی ، ہارے لیے جت نہیں جبکہ قرآن کریم یا ارشادات را نہ میں ، مایعا الناس بنیواً و اور سلنا ک الا کافتہ للناس بنیواً و مندسل والا کافتہ الدسلنا ف الآرجمة المعالمين ان سب ایات یں یہ امر منترک کے حفور می الدملی میں دسالت کا اقراد قیامت کے اندوالی ت الدر من ہے۔

تمام صحابر کرام دسلف الین وامت سُلم کا ایجار عسب کر آخرت رئے کے بعد کر ندیکا ایجار عسب کر آخرت رئے کے بعد کر ندیکا ایکا م سب اور جنت و جہنم مومن و کا فرک آخرت میں شعکا نے ہیں ۔ ذاتی کیفنیات ہیں اور یہ کر ملائک اور ان میں کرتے۔ قرآن کرم کا ہمت کا مار مالی میں کرتے۔ قرآن کرم کا ہمت میں الدُولات کرتی ہیں ۔ الدُّلاقا اللہ نے بار مستی الدُّما وسیقم کو بسٹار مستی معجد است علی کے سفار مستی معجد است علی کے سفاح میں جاند کا دو شکولے ہوجانا ، تی معجد است علی کے سفاح کے سفاح میں جاند کا دو شکولے ہوجانا ، تی معجد است علی کے سفاح میں جاند کا دو شکولے ہوجانا ، تی معجد است علی کے سفاح کے سفاح میں جاند کی معجد است علی کے سفاح میں جاند کی معجد است علی کے سفاح کے سفاح کے سفاح کو سال کا معتبد کے سال کرنے کے سفاح کے سفاح کے سفاح کی معتبد کرنے ہوئے کا کہ کو سفاح کے سفاح کی کو سفاح کے سفاح کے

کرا، متوطی بان کا ایک بری جاعت کے لیے کا بی جو جانا شامل ہیں، اس بری جماع بے کہ مواج نبوی بید اس بری جماع بے کہ مواج نبوی بید اوری بیدا وری بیدا طہر کے ساعة جوا۔ تقدیر کا عقی افرانیا بی من قران و مدیث کی تقریحات اوری جا برام کی تعلیمات کی بناد برد افل جواہ ہے۔ قربانی شعا تر اسلام ہی سے ہے ، الدّل تحالی کا ادشاد ہے ان صلاتی و شکی و معیای و مماتی ملئ دب العلمین ل سورہ اعراف الدّ کے نفال کرم ہے آئے ہی دین اسلام اس طرح محفوظ ہے جس طرح عہد دسالت میں تق درشاد دبانی سے دین اسلام اس طرح محفوظ ہے جس طرح عہد دسالت میں تق درشاد دبانی سے در انا کی دار الد کھیا فنطون » دسورہ جر)

سوره نساء كيت نبر 6ه: بإيها الذين آصوا اطبيعوان أن واطبيعسوا الهسول وادكى الامرمسنكم خان تنا نصتم فى شمى فسرة وكا الحالط والهسول ان كنتم تومنون بإدار والميوم الاكترى»

ہ ہے ایمان والواِ النُّداورارماب یم واقت داری الحاصت کرد اگرکسی معا لمیں نزاع ہوجائے تواسے النُّدا دررمول کے میردکرو۔

اس ایت بی تین الماعق ل کا ذکر کیا گیاسید ، پہلی دوا لمساعتیں ستعل ہیں ان ہیں کمی تم سے اس کے دفتے کرنے کے لیے ضابطہ بیان کردیا گیا کہ قرآن و سندے کی طرف رہوع کرو۔

# پرویزست علماری نظرمیں

جب پرویزکے عقبا ترکور پر مختلف سالک کے نقہا رو علمارکومعلوم ہوئے ق ان سب نے بلاجھک پرویز پرکفر کا فتوی صادر کیا ۔

### حضرت مفتى ولى حن كا فتوى

حضرت منی ولی حسن مدخل السالی است فتوی کے آخری سکھتے ہیں ؟ نیتجہ خاصر ہے کو خسسان احمد پر السام احمد پر این نیتر خاصر ہے کا فراند دائر اسلام ہے فادرہ ہے ، نہ اس شخص کے عقد نکاح میں کوئی سلان عورت رہ کئی ہے اور نرکی سلمان عورت ان کا اس سے ہوسکتا ہے ، نمال ان کے قبرت ان میں اس سے ہوسکتا ہے ، نمال کی مناز بنا ذہ پڑھی جائے گا ۔ نرصلا اول کے قبرت ان میں اس کا دون کرنا جائز ہوگا اور بر حکم مرف پرویزی کا نہیں بلکہ مرکافر کا ہے اور ہر وہ شخف جو اس کا میں ہوئے ہے اور جب پر ترمی ہوتے ہوئے ہے اور جب پر ترمی ہوتے ہوں کے اسلامی تعلقات وکھنا شرعاً جائز انہیں ہے ؟

#### دارالع اوم ديوب ركافتوي

دارالعلوم دلوب مص عبى يرفقو كي سائت المثالة من مندرج زيل وتخطو المحماري إ

- ا مفتى سيدمهرى من دادالعلوم داد بند
- ٠٠ محد حميل الرحل، نا تب منتى، وأرالعلوم ديوبند
- ٠٠ مسعوداحمد، نامته في دادالعلوم ديوبند

مولانا ظور احد مركس دارالعلوم، ديوبند.

و الله المركة المريث، وارال وم دليه .

## عالم اسلام کے مشابیر بیل ایک نام

حضرت مولونا احميملي لاموري بالناتجن خدام القرآن الامور .

عضرت مولانا معتى محرشفيرة معنى اعظم الكتان.

حصرت مولانامتمس للي مدروفاق المدارس وإكستان

حفرت بولانامفتى محود الظمعوى حميت العلمات اسلام الكستان.

حفرت مولانا نعيالدين شيخ الحريث رغوشتي الكستان -

فغسيلة الشخ الاستادي أمان الحنني، قامن القضاة ، كمد مرمه .

فعنیلہ اشیخ الست دھلوی عبائق المالکی ، مکر کرمہ ۔

ففنيلة الشخ الاستاذسليان بن عبرالهن المنبلي كمرمد

حفرت ولا اظفرام عنماني من في الحدميث مدرمه لمندو آلها رئسنده .

حضرت ولانا محارريس كاندهلوي، شيخ الحديث حامدا شرف لامور.

حفرت مولانا خريحدٌ ما في ومهتم ما معيض المدارسس، متان -

حضرت مولانا محرداؤ دغر لؤنٌّ ، حدر جمعيت ابل مدميث پاکتان.

حضرت مولله نا محملي الندهريُّ ، صدرختم نبرت ، ملتان .

حضرت مولانا مفتى محراك محاق مخطب في مفتى سراره .

حضرت دولاناعب الحقّ ، تينج الحدميث ومهتم دا را لعلوم حقانيه ، اكولم وخنك -

١٦٠ حضرت ولاناشم الى فريد لورى مهتم جامعة رأنيه وماكه .

١٠ - حضرت مولا ناليسف بنوري يتيخ الحدميث ومبتم جامع علوم اسلاميه انيوالون كرامي.

١٨ - حضرت مولانا غلام غوث بزاروي ، ناظم مجعيت على إسلام، إكستان .

١٩٠ حفرت مولانا محدم فراد عان صفدر التين الحديث مدرسه لفرق العلوم، كرم الوالم.

٢٠ حفرت مولانا قافى عبداللطيف مهتم مدرسية مفي تعليم الاسلام جبلم-

ال حقيقت كومزير جائے كے يومندرج ذل كتب كامط الد نهايت مفيد موگا .

ا - درس ترندي مصنيف مولانا مفتى محتفى عثماني -

٢- فتنه الكارمديث ، تاليف مغتى دليس ـ

٠٠ صرف ايك اسلام تجواب دواسلام ، تاليف مولانا محد سرفراز خان صف در .

٢ حجيت مديث ، تاليف مولانا محراسم عيل سلغي .

٥- انكار مديث كے نتائج ، مولانا سرفراز خان صعدر .

و - فتندانكار مديث ادراس كالسرمنظر، تاليف مفتى محدمات اللي .

٠٠ چراخ کي دوشني، مولانا سرفرانهان معدد.

٨٠ فنتندانكار مديث، علامه ما فعاليوب وهادي .

و درمولا نا سرفراز خان صفدر كي ديگر كتب محققه و راه براين، فوء السارج في تحقيق المعراع،

تنقب متين، باب حنت.

١٠. سنة خيرالانام تاليف عبش سركرم شاه .

ان نوے پر باکستان و مبدوستان معروستودر اور شام کے گیادہ سومتانہ علارو مشائخ عظام کے دستی طامن کے گیادہ سومتانہ علارو مشائخ عظام کے دستی طامن کی گرم کے قاضی القضاۃ جناب بجی امان المنی، فضیلۃ الشخ جناب بجی الحربی المائی انستانی ، بیٹے سیدعلوی المائی ، شخ حن بجر شلا المائی ، شخ محد بور سیف الحملی ، رشخ قاضی محد بن طل الحرکان قاضی القضاۃ جدہ ، شخ عبدالرحن المائی ، شخ محد بور سیف الحملی ، شخ قاضی محد بالمائی ، شخ عبد المدنی ، شخ عامدالغ فائی اور شام کے منی مرسید الله الحرانی مدرج عیت العلام وجم النه شامی ،

#### ایک دهوکه

بعن اہل قرآن (منکرین عدیث) نے عام سلمالؤں کو لفظی سلم سازا) سے دھوکہ دیے کا کوسٹسٹل کی اور کہا کہ ہم اعادیث کا الکار بہیں کرتے بلکہ یہ تا دی کا ایک تی تی مسرایہ ہے اور اپنے مامنامہ رسالہ طلوع اصلام "کے تقریبا مرصفے پر مدہث الکہ کر ہا اور کرائے میں کہ ہمارے ہاں تو اعادیث کی بڑی قدرو تیمت ہے ، بچ نکر دہ تا بی مسرایہ یہ ۔

قادین؛ اگرات خود فرای آو کیا اس ملع ما فراس صفوره تی الدُعلیه سلم کاتین البروق ایر ایر کار ما معاور فرای البروق ایر مون اور مرف یا البروق ایر کار ما معام عفور کو دیا جار البرون این مطلب مرف اور در بیگر می معام البرون کا تخته مشق مرم ایر مغرب ذه مور مین کر ایر سب و اس سے پینر باری میا حث کا تخته مشق مرم ایر مغرب ذه مشکت خوده و مفرات کی بی و مهنیت بوق سب ایک شخص اسینے باپ کر متعلق ایر کمت ای متعلق ایر کمت ای متعلق ایر کمت ای می در بین می در بی ای می می در بی ای می در بی می در بی ای می می در بی ای می می در بی ای می در بی می در بی در بی می در بی ای می در بی در بی می در بی می در بی ای می در بی در بی

شاید تقوشی دیرے کیے سنت کے ان حقول پرجن بی تاریخی یز کرے بوہود بی یہ لفظ گواراکیا جاسے لیکن اوار دواجی " ترغیب ترهیب و دورورع اظلا وعبا دات ادر اذکار وادعیہ برتاری کا الفظ کیے او لاج اسکتا ہے ۔ اللہ تعسال سب مسلم اوٰل کوامس فقیز سے محفوظ رکھے ۔ آین ۔

# شيعه اثناعشرير

منروریات دین کی تفعیل جانے کے بعد ہم اس متجہ پر پہنچے ہیں کہ شیعہ اثنا عشریب کے ایک میں انبیا گر، تو ہی خلف اُر داشدین انبیا گر، تو ہی خلف اُر داشدین کونی قرآن اکرام کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ بیخ افات ان کے عقیدے کا حقہ ہیں در نقل کفر کفر نباشد "کے تت ان کے المکہ کی چند کفر سے کلمات درج کرتا ہوں ناکہ قارتین بھی فور کرکے میجے فیصلہ کرسکیں۔ واللہ الموفق ۔

#### شبعیت کیاہے؟

خینی لکمتاہے مرجوبی بھی آت وہ انصاف کے نف ذکے لیے آئے ان کا معقد بھی بہی تف ادکی لیے آئے ان کا معقد بھی بہی تف ادر انصاف کا نف ادکریں لیکن وہ کا میاب نہ ہوئے بہاں تک فئی ختم المرسلین جو انسان کی اصلاح کے لئے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کی سے کے لئے آئے تھے لیکن وہ بمی اسپے کے لئے آئے تھے لیکن وہ بمی اسپے زانیں کا میاب نہیں ہوتے ایک

گویا حفور متی الدُعلیه وستم رمعاذالله ) اپنیمش می کاسیاب نهب مهرت. خین نکه تا به " از طرور ایت نرسب است کرکسی برمقا بات معنوی اتمه نمیرسده تی مک مقرب دبنی مرسل ؟ بینی خینی کے نظریری اماموں کا درجرانب یا رکزم اور مقرب فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے ۔ معاذاللہ ۔

<sup>(</sup>۱) اتماد و کیس جمبتی امام مینی کانظرین می ۱۵ - ناشرخانه فرینگ ایران مینان مبنوری هسالیاء نعه و لایت لقید (حکومت اسلامیر) مینی - می ۵۵ - انتشارات ادا دقم ایران -

ملابا قر الكفتاب كرم انصارو مهاجرين منافقين سق بمعاذالله

ملا با فرعبسى ايك أيت كي تشريك كرت بيست مكمت بي مو وبنها يتم بفرون وهاما ن مينى اما بكروعس ولمشكرها ئ ايشا ن بي ابو بكر صديق وعمر فاروق مع ذالله فرعون ولم مان بي .

دوسری جگر سکھتے ہیں معفرت علی بنائیسین ادا تخفرت پرسید کر مرابر توشی خدشی مست سراخبردہ ا زمال ابو بکر وعرائے حفرت فرمو دہر دد کا فربو دند و ہر کہ ایشا نزاد وست وارد کا فراست بھی سسی مفرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق منی التدعنه اکو دانو ذبالتی کا فرقرار دیا ہے۔

علاً مرباتر عبلسی به بی خصابر کرام جن می دوخلیفه بهی شامل بی ان کے بارے یں مکھتا ہے وہ اما اواین امت مکھتا ہے کہ دو اکست دوبا کی محافظ اللہ میں محافظ اللہ وہ اکست وہا کہ دار نرکر خلافت بس دجال است و بنغ نفر کرنامہ توسشہ تند وبا کی دیگر بیان کروند کر نگذار نرکر خلافت برصی من قرار کی دینے وسعد بی انعابی المحقیق میں من قرار کی دینے کا مقاب میں من قرار کی مولی میں تروی میں مول میں مول المدی عندنا میس حو الذی انزل الله علی محدد باغیر و بدل در بید

له جات القلوب ، ملا باتر مجلس - ع ۳ ص ۳ - (مَشَّا رات قَامُ تَهْرَان . شه جار العيون ، ملا باتر مجلس - ترجم ملام عيولفيين ص ۲ ، انغاز أن فهر راهيين خطيب شيء رفتا ك انفا زبرس ريودلا أ

عه ملارالعيون ملا بافرميسي من ١٨١ - موسسد انتشارات تام ترلن .

دنتعی عنه این وجوده قرآن کریم تکمل تحریف شده ب معاذالله . میم بی ان کے امام اوران کا عقیدہ ۔

ا بنی عقباً مکفریر کی بنار پر مندو پاکے تمام بڑے بڑے دینی دار من ماری کی رائی کا ر

# مقام انبيا وصحاركرام قران سنت كاروشي

أية أب قرأن كرميم كى طرنب رجوع كرست بي كه وه انبيار كرام وصما بركام ا كركيا ان بيان كراسيد ادما وبادى تعالى ہے موما ارسلنامن دسول الا لسطاع باذن الله الم بربينيري الماعت بامرابلي فرمن سے - اگر بينيار ب مشن میں رمعا داللہ) ناکام برتے تو اللہ تعالی ان کی اطاعت کو سر گزلازم قزار مرجیتے. اى طرح سرور دوعالم اور صحار كام كان كارسار شادات ارى ت في ب -« وما ارسلناك الأرحمة للعلمين » محمد دسول الله والذين معم التْداع على الكفار رحماء بلينه عمي ان الذين أمنوا وهاجر اوجاهدا فىسبيل اللهوالذين أدوا ونصووا أولئك همالمؤمنون حقًا ﷺ موما ارسلنا ك الآكافة الناس بشيراً ونذيراً ليم ما اليوم اكملت لكم ديب كم وأتهت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا أو ان مارى الاس فاست موتاب كرحفور كاس دنياس تشريف العبارك وقت دين اسلام ئ نصل لخطاب فی تخریف کتاب دب الادباب می ۴۸ حسین بن محرقتی النودن العبری . نے صورہ نسار ۔ شے سودہ (جبار ۔ نکے سودہ دنتی آیت ۲۹ ۰ ہے۔ سورہ سبا آمیت ۲۸ لله سوره مائده كيت س - عه سوده لام كيت ١٠مكن بوجيكا تف اورير كرآب كى رسالت بلاامتيازتمام انسانول كيا يريكم است فالم النديسي بن .

صحابر رام خعرصاً الفدادوم با بري كبارك بي ادشاد رتبانى ب و در والسابقون الأولون من المهاجري والانصار والذين التجوهم والسابقون الأولون من المهاجري والانصار والذين التجوهم بالحسان رصني الله عنهم ورضواعنه أس أيت بي مهاجري والفارسميت أم مومنين خلفين كابح در عات نفسيلت بيان كيا كياب كه الله تقال النسب المندك والله المنام محابر كالم كامقام جنت كم محلات ي الشاد با در وه الله سالة من المؤمنين اذيبا يعونك تحت ارشاد با دي تقال ب القد رضى الله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشاجرة فعلم مانى قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتق قريباك السكينة عليهم وأثابهم فتق قريباك المنان كالمان كالمان

ادشاد الهى سب وفى الله عنهم ورضو اعدة "الدّق الما ما برام سه الدّق الما ما برام سه المرفئ بي اورصحاب كرام النّر سه درخي بي - حفورً كا ادشاد كرام سب عن الجل سعيّد قال قال دسول الله حليه وسلّم لا تستبُوا أصحابي قلوان عن المن الله عليه وسلّم لا تستبُوا أصحابي قلوان عن المن الله عليه وسلّم لا تستبُوا أصحابي قلوان عن المن من أحد ذهب الم يبلغ صدّ أحدهم ولا دضيي في أو رواه المجارى دسلم. اس مديث بي صحاب كرام كبار سي السّافان الفاظ استعال كرف سي من كيا كيا سب من كيا كيا سب -

ان کے علاوہ بہت می آیات واحادیث بی جن بی واضح طور پر صحاب کرام سے اس مورہ نیج آیت بزدر

رمادندی کا اعلان کیا گیا ہے اور انہیں آبا معلا کے سے خت ممانت کی گئے ہے۔

" میسلوعقی و کفریر جو انہاں خطرناک جو ان خوان کا کہ اللہ لیے افغلون " بے شک ارسے میں یہ ارشاد ہے: این سخون نولنا الله کو و إنا له لیے افغلون " بے شک یہ کتا ب نفیدت ہم کا ب ادار ہم ہاس کے نہمان ہیں ۔ یہ است ہمیں حضور صلّی الله طلب میم پر نازل کردہ قرآن میں تحریف کے خلاف ہم طراح کے استدالل سے مستعنی کردیا ہے ۔ چونکہ اللہ لقب الله کو الله الله میں یہ وعدو ہے کہ وہ قرآن کی تمریس نجدہ حرکت سے صفوظ دیکھی اللہ قرآن کی میں ترفیف کا قائل نہ میں اسلامی فرقد قرآن کو می میں ترفیف کا قائل نہ میں ہے۔ اللہ لقب اللہ میں اسلامی فرقد قرآن کو می میں ترفیف کا قائل نہ میں ہے۔ اللہ لقب اللہ میں اسلامی فرقد قرآن کو می میں ترفیف کا قائل نہ میں ہے۔ اللہ لقب اللہ میں اسلامی فرقد قرآن کو می میں ترفیف کا قائل نہ میں ہے۔ اللہ لقب اللہ میں اسلامی فرقد قرآن کو میں توفیق علی فرائے ۔ ایمین ،

# علامتر شميري تاليفات

علا ترضيري مسائل كولى ذيا ده تراختصادك كام ليند - ان كارخش يرموق تنى كرموضوع سه متعلق تم اليات قرائب إور احاديث ببوير اختصاد سهبش كردى ما يكي، كين يراختصارت استحين مي خل نرموتا - اى دجه عالمه محدوسف بنوري شكلت القران "كمقدم بي لكفة بي" انه كان قوى المحافظة سويلج الانتقال وفي قاليفها كان مولعًا بالإيجاز والانتقار الدفي الانتقار المنافقات الوقت العنبري انبول في تعاليفها كان ينفد وسعد في حل المشكلة التي لم تنحل عن أكا بوالمحققين بيكه

مطالعه ی آپ کا طریقیة کاریم تھا گرجتنی کت بی مجی میشر ہوتی ان کا پورا مطالع فرلمت - دوکت بول کے سوا آہے کی تمام مؤلفات عربی بی بختھ آزان کتابوں کا تذکرہ پیش فدمت ہے ۔

#### ا- فيض النارى على سيح البخارى:

مولانا بدرعالم او دمولانا محدلیسف بنوری ف درسی محیم بخاری کے دوران محضرت شیخ کے مطابق کے دوران محضرت شیخ کے ملفوظ ات کو قلمبند کیا ہتا ۔ بعد میں انہوں نے مفیق الباری کے مشکلات الفران محرافورشا، کمٹیری، ص ۱۸۰۰ مقدر الفارالباری ۲۲۰ میں ۲۲۰ ۔ کمٹیری میں ۲۲۰ ۔

نام ان ملفوظ ت کو مجلس علی مهندوستان سے بہلی بارطبع کرایا۔ اس کے بعد حضرت بنورگ نے مجلس علی مهندوستان سے بہلی بارطبع کرایا۔ اس کی بعد حضرت بنورگ نے مجلس علی کرا چی کے ذیر نگرانی قاہو سے بر شرح طبع کرائی۔ اس کی جارمایت مقبول ہے۔ افادیت اس مشرح بی کستان کے ایک مکتب بھی اس کی طباعت ہو جی ہے۔

اس مشرع میں کچو الی با تیں علام مشمیری کی طرف منسوب کی گئیں جو کہ علام کشمیری کی تشریح کا مقام مقسد نسمجنتے ہوئے تعلم بند مولائی تقییں۔ مولانا بدرعالم شے علم ہو جانبی کے تشریح کا اور وہ کیا تھی، ایک موقع نہیں ملا بھر خفرت بنوری کی اور وہ کیا تھی، ایک موقع نہیں ملا بھر خفرت بنوری کی اور وہ کیا تھی، ایک موقع نہیں ملا بھر خفرت بنوری کی تشریح کا دارہ کیا تھی۔ کی جو خصوصیات بیں وہ دوسری شرح میں نہیں جن کا دامن پاک ہے۔ مجموعی طور پر اس شرح کی جو خصوصیات بیں وہ دوسری شروح میں نہیں جن کا بیان ہو چکا ہے۔

#### ٢- العرف الشذي على جامع التروزي

یہ دہ مجرعہ ہے جو ان المحری طرح در اللہ نے آگے دروس تر ندی
کو ترتیب دے کہیں گیاہے اس مجرعہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مس طرح
ملا مرک بری کا ایجا زنی البیان شہورہ یراس کی کمل عکاسی کرتا ہے جو تکہ
مائل محت اللہ کا کہا ذئی البیان شہورہ یراس کی کمل عکاسی کرتا ہے جو تکہ
مائل محت اللہ کا منفیہ کو اکس اندازی ترجیح دی ہے کہ انسال کی عقب لے
حرال دہ جاتی ہے۔ یرمجوعہ مکتبہ رحیمیہ دیوب یے ایک جلدی طبع ہو چکا اللہ میں جامع تر ندی اکس مجموعہ سے بورا بورا استف دہ کر رہے ہیں۔
مدرسین جامع تر ندی اکس مجموعہ سے بورا بورا استف دہ کر رہے ہیں۔

# ٣- مشكلات القران

اس کتاب می قرآن کریم کے آیات کی تفییر شریح ہے ۔ اس کے شردعیں مولانا محدود سف بورگ نے بیٹر تھا البیان "کے نام سے ایک طویل مقد مر لکھا ہے ہو کہ تقریباً ہم معفیات بیٹ تمل ہے ۔ علا مرتشمیری کی دفات کے بعد یہ کتاب مجلس علی ڈاھبیل کی طونسے طبع ہوتی ممل صفحات ۲۷۸ بیں ۔

# هم عقب رة الاسلام في حياة عيسي عليالسلام

مرکتاب حضرت علی علیال الله کام کی حیات کم معلق ہے ، اس بی اکیا تہ قرآنیہ اور احادیث بنوٹیر کے علاوہ آٹار محال اللہ کی حصرت عیمی کی حیات ثابت کی گئی ہے ۔ قادیا نیت کے عقیدہ و فات عیمی کی شردیدی میرکتاب بے مثال ہے علی طاح کا جائے میں اس کی طبع کیا ہے ۔

### ٥ ـ تحية إلاسلام في حياة عيسانا

اصل میں پرکت اب عقیدة الاسلام " پرعلآر شعیری کی وہ تعلیقات میں جو کہ آپ نے جامعہ ڈاھبیل میں تخریر فرمائی ۔ لیکن افا دیت کے پیش نظر مجلس علی ڈاھبیل نے انہیں علی مدہ کتاب کی شکل میں فرح کوایا اور سندہ کی میں مجلس علی کراچی نے کتاب عقیدة الاسلام کے ساغة حامشیدی صورت میں فجع کرایا ہے۔

# المالكارين في ضرريات الدّرين

مركتاب أبي في قادياني عوالم اور فرق باطلم كي حقيقت دافع كرن كماية

تحرر فرمائ ہے۔ اسٹ ی آپ نے ضرور مات دین کے منکر کو دلائل قطعیہ کافر نات كركة قاديانيت كى تمام فريب كاربول سے برده أنسايائي. كناب كے شروع يں علامنہ بنوري سنے اكيب مقدمر بخرير فرما ايسے جس علام ك مرى سواخ حيات اور قاديا نيت كے خلاف ان كى كوئ شوں كا تذكره كياب. اس كتاب كوعبر على كاحي في ما الله اليي شائع كياب.

٤. التصريح بماتواتر في نزول ألمسح

آٹے نے پرکتاب حضرت عیسلی علیہ السُّلام کے نزول کے متعلق دیوب می*ر تحریر* ز مان ہے۔ اس میں تفریبًا 20 احادیث مرفوعہ ومُوقونے علاوہ ۲۵ آٹا مصاریہ امادیث کوج کیا ہے ، جبکہ علامہ شوکانی وحمت الندنے اسبے رسالہ التومنيح فيا تواترني المنطر المعدى والمسيح من عرف ٢٩ اما ديث جع كي بيك

مولانامفتى محرشفنع دعمت التنسف اس كتأب كى ترشيكے و وران «تتمسيرو استدراك كوطوريرين احاديث مرفوعه كالفافركياب يجواصل كتاب مي منقين لين ان كانف ل نزول علي على الشكام سے تعا -

یشخ عبدالفتاح ابوغُدہ نے اس کتا ب کی تحقیق کے دوران کچر تعلیقات مکمی ہیں جو بردت سے همائیس اس کتاب کے ذیل می طبع ہوتی ہیں . سامیات میں دارالعبادم كراجي سے الس كا أردو ترجب مالمات قيامت اور نزول ميے كے

نام سے شاتع ہو چاہے۔

الم نقش دوام ص ١١٧ ، نفخة العنيرس ١١٤-

ببلة

الدا

اور

V.

## وبنيل الفرقدين في مسئلة رفع البدين

ائٹے نے برسالہ جامعہ ڈاھبیل میں قیام کے دوران تالیف فرمایا، جس میں رفع پرین کے متعلق خلاب ادلجہ کی ارار اور دلائل نقل کرکے ان کے درمیان موا زم فرمات ہوت تکھا ہے کہ اجتلاف مرف افضلیت واولویت میں بیا زوعدم ہوا ذمیں ہنیں، چونکہ دونوں لر دفع پرین وعدم دفع) حضور ملیا لئے علیہ وسم مرفع میں اور صحابہ کرائم و تا بعین کے دورمی دونوں پرعمل کی جاتارہ المباد نے دعدم دفع میں اختیارہ ۔

اسس کتاب کو ۲۵ امتفات یں مجلس علی ڈا مبیل نے ۱۳۵ میں شائع کیا ،

#### ١٠ لبسط اليدين لنيل الفرقدين

اس رساله ين شل الفرقدين برحضرت شاه هاحب كى منيد لقليقات إن

جو کرکتاب نیل الفرقدی کے حاصفیہ برمطبوع ہیں۔ اور علیحدہ رسالہ کی شکل میں بھی علب ملی ڈابھیل نے ماصلات میں ای نام سے شائع کی ہیں۔

١١ فصل الحظاب في مسّلة أم الكتاب

آپ نیردساله فاتحرخلف الامام کے مسئلہ پر تخریفر ملیا۔ اس پی ندا بہب ارب کی ادام کے مسئلہ پر تخریفر ملیا۔ اس پی ندا بہب ارب کی ادام کے دلائل صنفیہ کو مختلف وجوہ ترقیج سے دائج تزار دیا۔ آپ نے منفیہ کا فقطہ لنظر واضح کرنے کے لئے یہ دسالہ تخریخ رایا ہے۔ اس دسالے کے اخری آپ وضاحت کرتے ہوئے کھتے ہی کا فاعلم ابن ما کتبت ھذہ السطور بعتصد الرّدعلی الشافعیة وانعاکم تبتها لیعد ف وجہة المحد فنہ الحد تنا را لتر لئے الله والله التراب التراب المتراب المتراب

اس رسالركو ١٠١ صغات يى عباس على دابسيل نرويس مع مع كاسب

١٢. كشف السشطن صيلاة الوثر

مامیرب الخاتم علی حدوث العالم ایٹ نے یہ رسالمنظوم دارالعلوم دیوبندیں قیام کے دوران دھریت کا دیر یں تالیف فرمایا ہے، جس میں دنیا کے فائی ہونے، الندکے دجود از کی داہری ادر

له نفخة العنبوس ١١٢

اک کے علم محیط کا اثبات کیا گیا ہے۔ اس میں جارسوا شعادی، بررسالہ مہدوان میں میں میں میں میں میں میں میں میں می یں بہلی مرتبر هم کالی میں اور دوسری مرتب مجلس علمی پاکستان کے زیر نگرانی مرتب مجلس علمی پاکستان کے زیر نگرانی مرتب مجلس علمی باکستان کے زیر نگرانی مرتب مجلس علم میں طبع عواسے۔

١٢-مرقاة الطام لحدوث العالم

یر رسالہ معی مدوث عالم کے متعلق ہے۔ الس میں علاکہ تثمیری نے مدون عالم براعترا ضات کے جواب دے کو تعمل عثرہ و افکا رسمی تحربی کتے ہیں، گو پار مرالخالم کی شرح ہے۔ اسس رسالے کے ۹۲ صفحات ہیں۔

اگرچراكس كوسفات كم إي كي رساله شخ مصطفي مبري "مثل معر سن ديكما اورمطالوكيا توفرمايا " لقد تتحديرت من دقة انظر صاحبها واللج صدرة بطدة العلوم، وكان لى دائي في مشلة علم الكلام، طننت أي لم أسبق إليه، فرأيت أن الشيخ قد سبقني إلى مشلها "

علام محرزا برالكوترى ن كالمائي الم يكتب كتاب الحبامع على هذا الموضوع في رأي مشل هذه الرسالة " لله

عبس على ناس اه ١٥٥ مرس طبع كراماس،

١٥ ـ خزائن الاسرار

اس کتاب بین علام صاحت امام محدی موسی دمیری دمتونی ۸۰۸هم) کتاب موسی میری دمتونی ۸۰۸هم) کتاب موشیخ مصطفی صبری اناصول میں میرسندان کی میرسندان میں میرسندان م

، حیاۃ الحیوان سے بعض نوائد معمر جم خرائے ہیں، جس میں اذکار ولعف ادعیہ مانورہ کے ساتھ ساتھ بعض علی مرکب می محقیقات بھی شامل ہیں ۔ مجلس علی ڈامیل نے اسے ۱۰ صفحات ہیں ۱۳۵۰ میں طبع کرایا ہے۔ استھم الغدیب فی کر اھل الربیب

ا- فلسف الازدواج

آئ نیرکتاب تقرق زدھیں کے متعلق تالیف فرمائ ہے ، جس میں امادیث بوریّہ کی درشنی میں اس پر تنفسیل سے گفت گو فراتی اور حضوار کی تعداد از دواج کی مکمتیں بیان کرے معترضین کے اعتراضات کے شانی جوابات دیتے ہیں. یہ کتاب اُردو میں ہے اور اس کے ۲۰۸ صفات ہیں۔ مکتبہ انضار سے بیشاور نے اسے سلطات میں جمع کرایا ہے۔

٨٠ ـ خاتمت الكتاب في قرارة فاتحته لكتاب

يرايك مختقر رساله بعب أي قرارة خلف الام كم يعلق صرف دوراول

ا بده نے المقدوداس دسالے النخوال كين كاكون شرى كيكن كاميا سنبوسكا -

میں تالیف کیا۔ اس میں مذاہب اربعہ کے اقوال ودلائل تحریر کرکے نرسب صفیہ کودلائل سے ترجع دی ہے۔ عبل علی داہمیل نے سعایم میں اسے طبع کرایا ہے۔

١٩ ـ فاتم النبيتين

آئے نے یہ رسالہ فاری بی تا لیف کیا ہے ، جس بی مسئلہ ختم ہوت کو دلائل سے ثابت کرکے قادیا نیت کی پُر فربیب تحریروں سے بردہ اٹھا یا ہے ۔ مفی عتیق الرحمٰ ان عثمانی نے اس دسائے کا مقدمہ مکھا ہے۔ اس کے ۹۱ معنیات ہیں علام کھٹم پڑکا کی یہ اکنری تالیف ہے ۔ مجلس علی ڈ انھیل نے شمالے میں اسے طبع کرایا۔

٢٠ - الاتحاف لمذبب الاحناف

یہ وہ تعلیقات ہیں جو آئے علامہ عرظم پرن نمیوی کی کتاب 'آثارال نن' کر کر فرط تی ہیں۔ آپ کی دفات کے بدخیل علی ڈائھیل نے الاسلام میں ریغلیقا ' اٹادالت نن کے ماکشیہ رپر طبع کائی ہیں۔ علامہ محدیوسف بنوری نے اکس کتاب کا مقدمہ لکھاہے۔ جس میں علام کرٹ میری کی سوار کے حیات کا ذکر ہے۔

٢١ - النورالف لكفن على ظم الفرائفن

فادی نظم کی صورت میں ۱۹۲ اشعبا دیشتمل بر رساله علم میارت برہے۔ مولانا فخرالدین احتراف میں استعمال میں کھا اور اس کانام مولانا فخرالدین احتراف میں کھا تھا میں کھا تھا ہے استان کانام آلنورالف انتفل علی نظم الفرائف کا رکھا۔ یہ رسالہ نایا بہے - (مؤلف) ۲۲- انوا را لمحمود فی شرح سنن ابی داؤد

یرسنن ابی داوُدیک درسس کی املائی شرح و تقریریہے ۔اس می صفرت شاہ میا

كدرس ابي واؤد كے افادات كوكانى ضبط واقت ان كے ساتھ جى كيا گياہے۔

#### ۲۳- انوارالبارى شرح اردوصى البخارى

سیداحدرضا بجنوری نے حضرت شاہ صاحب کی املائی تقریریوں کو بجا کرکے افادہ مام کی غرض سے اسے طبع کرایا ہے - یہ شرح ار دودان طبقے میں نہایت مقبول ہے -

# ٢٠- خلاصة تق اربير ضرة العلام إلكشمير

یر رساله حضرت شاه صاحب کی ان تق ریر کامجوعرہ جو انہوں نے دارالعام دیوب دکے صدر مدرسی کے ذما نہیں شمیر سرنیکر اسی نظرماتی نفیں اور بعدس مرت ہوتیں ۔ یہ تق ریر قرآئ قاملف الامام ،مشلہ آئین بالجھر، دفع بدین وفیر موفوع تا پرمٹ تمل ہیں۔ یہ رسالہ اسلامیا اسٹیم پرلیس لاہور سے لمبع ہوا تھا لیکن اب نایا ہے۔

#### ٧٥- دعوت حفظ ايمان

اُردو زبان میں پر رسالہ دوحصوں پُرشنل ہے، اس کے ایک حقتہ میں مسئلم ختم نبوت، فدت قادیا بنیت اور اس کی ندمت کے بارے میں حفرت شاہ ما ' کی تقریب جو آپ نے ۱۱ر ذیقت و ساتا یع کو انجن المار الاسلام دلوب کے زیر مہت م ایک حلسہ میں فرمائی تنی ۔ میحصد اتحاد مرتی پریس کا نپورسے انسالیم میں ملع موا۔ دورسے جُزمی ا دیان سمادی ، صابتین بختم بنوت، زند قبر الحاد ، کفر و ایمان کی حقیقت جیسے اہم موضوعات پر بحث کی گئے ہے۔ یہ رسالہ مدیمۂ پرلیس بجنورسے سامی میں ملح موالیکن یہ دونوں اجزا مراب نایاب ہیں .

# آپ کی جِن دغیرمطبوعه مولفات درج ذیل ہیں

۱- دسالة في مسئلة المندسة والمناظة - (۱) دسالة في حقيقة العلم (۲) دسالة في مسئلة صلاة الجمعة (۲) دسالة في مسئلة صلاة الجمعة (۵) دسالة في مسئلة صلاة الجمعة (۵) دسالة في مسئلة يأسيخ عبدالف دولجيلا في حشيطًا لله - (۱) المقامات الحريقة - (٤) دسالة في علم المعاني ما استدرك على كتاب منتاح العلوم " للشيخ السكاكي المحافظة عند مطبوعة تعليقات وحواشي

ا- محقق ابن همام كى كتاب فتح القدير " پر تعليق ات ، جو كر شروع كتاب سے بے كركتاب الج كي بير -

۲- علّام ابن نجيم كى كتاب" الاشباه والنظائر" پرتغليقات وحواشى . ۳- علامه جلال الذين سيولمى كى كتاب " الاشباه والنظائر" برتغليقات. ۱ن تغليقات ومخطوطات كا ذكر " التفريج بما تواتر فى نزول لمسع "اوركتاب ه اللغة العربية فى باكتان " يى ہے . بنده كوان كا كوتى نسخة ميسرنهيں بواكي

له مغتاح العلوم بوسف بن ابى بجم محرب على السكاكي معليقة البابى الحليئ معرسك العربي . شه التعربج ص ١١، اللغت العربية في باكتان ص ٧٠ -

#### ملفوظات أنور

ومایا کرتے تھے کہ" نقسہ لمب الدین ہے کہ قرآن مجید، حدیث و آثام جابہ و تا الم جابہ و تا الم جابہ و تا الم جابہ و تا ہو تا تا ہو تا تا جا ہے تا اور جو لوگ اپنے ذہن میں ایک مسئلہ لیے کر کے بھراسی کو قد اس و مدیث سے است کرنے کا سعی کرتے ہیں دہ غلطی پر ہیں کیونکہ وہ فقہ سے قرآن و مدیث کی طرف چلنا چا ہے ہیں۔

فقد حننی کی ترجیج کے بارے میں فرمالی مد چالیس سالہ درس دمطالعہ مدیث کے بعدی نے یہ دائے قائم کی ہے کہ نقشہ نغی ہی اوفق بالحدیث ہے بجز حیث ر معدود مسائل کے کہ ان میں کچھ کمز دری یا تا ہوں "

فقہی سائل کے بارے میں فرمایا کر '' یں اس قول کو زیادہ وزئی اور قابل ترجیے سمجھتا ہوں جو افرردستے دلائل ڈیا دہ نوی ہویا جس کے اختیاد کرنے میں دوسرے ائمہ مجتمدین کا اتف ان ذیادہ مامس ہوجاتا ہو''

فرات کو مقامات حریری " عبیی عبارت ایک کھنے میں جارورق برحیت ککد سکتا ہوں دیکن ور هدایہ " عبیں عبارت جارمہینوں میں بھی چارسط دہنیں کا سکتا فرمایا " میں تاویل دہنیں کرتا بلکہ توجیہ یا تطبیق کرتا ہوں بینی روایت کے تسام الفاظ جو مختلف المداذی و خیرہ احادیث میں وار دموے میں ان سب کو سامنے رکھ کرایک معنی شعیان کرتا ہوں اور جس حملہ کا جو حقیقی محل ہے کسس پر سنطبی کرتا ہوں!" فرمایا موخرت گنگوی دیمة البتر زهرف ندم بسبخنفی کے ماہر تھے بلکہ چار د ل ندام ب کے نقیبیہ تھے میں نے ان کے سواکسی کونیس دیکھ اجو چار د ل فدام ب کاماہر ہور حضرت کو نقیبہ نی النفس کا رنبہ جامل تھا .

فقد منفی می اپنی تمی سالر محنت و تحقیق اود امس کے نتیجہ می است اطمینان کا ذکر مرائے کے بعد رہمی مالر محت مرابر مراب محص افتوس سے اکا مش مرابر و ایم اور زیادہ مردد کا کام می مرف بوا ہو آ تو اکر ت میں امس کے کام آنے کی ذیادہ امید کرسکتا تھا "

کتاب خاتم النبیین "کے بارے یں مرض وفات یں دو دو کر فرمایا " بم نے مرضائع کی اور کوئی کام گزرت کے لئے نزکیا۔ یہ دسالہ خاتم النبیین اس لعین قادیا فی کے ددیں لکھا ہے ، توقعہ کہ شاید یہ دسالہ میری نجات کا ذرایعہ ہوجاتے ؟

مولا نا ظفو علی فان مرتوم نے لا جوری ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب کی بوجود کی ۔

میں جواز سود کے بارے یں اقتصادی دلائل سے بھری ہوئی ایک تقریری ۔ جواب یں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا " بھائی جہنم میں جس نے جانا ہو وہ مؤرجات جاری گریسنے ؟

تحدیث نغمت کے طور پر مدیث ہی خور دفکرٹ با دے میں فرمایا " میں نے طور ذکر کے با دے میں فرمایا " میں نے طور ذکر کے ساتھ میچے نجادی کے صرف متن کا تیرہ دفعہ بالات تبعاب مطالعہ کیا ہے۔ شزح یا حواشی کے ساتھ جو سطالعہ کیا ہے وہ اس کے علادہ ہے " حضرت مفتی عقیق الرحمٰن عثمانی سے ایک مرتبہ فرمانے سکے محماتی میں نے

معرف می ین افرن می ای سے بیت مرجہ راسے بعال یا ۔ کبنی بیش گوئ نہیں کی اب اور دواتی ذہن میں انگی ہیں ، عون کری دیتا ہوں ایک پر رمغرت شیخ الهبت دُکےعلوم کی خوب اشاعت ہوگی - دوم پرکہ مهت دوستان داب، صرور ۲ زا د ہوگا اس لئے کرمنا لم کی انتہا ہوگئ ۔\*

اگر کوئی شخص کسی کی براتی یا نفنول بات شرع کرتا تو فرا فرمات مر بهاتی میں

اسس كى فرصت نبىي ہے ،كوئى مشلە پوچىنا ہے توكچچيد در زماؤ؟

سبسے زیادہ حضرت شاہ صاحب سے تولانا شبیر احمد عنمان کے عسلی استف دہ کیا ۔ ایک عبس میں تولانا مغتی محدد احمد نا نوتو نگسے فرمایا میں تہیں ایک خوشخری سے مناسب ایک خوشخری سے مناسب و کر سے بی تا ہوں کو تولانا شبیر احمد صاحب کو علم مدیریت سے مناسب و کر سے بی تا ہوں کو تولانا شبیر احمد صاحب کو علم مدیریت سے مناسب و کر سے بی تا ہوں کو تولانا شبیر احمد صاحب کو علم مدیریت سے مناسب و کر سے بی تا ہوں کہ تولانا شبیر احمد صاحب کو علم مدیریت سے مناسب و کر سے بی تا ہوں کہ تولانا مناسب و کر تا ہوں کہ تولینا کے تا ہوں کہ تولانا کو تا ہوں کہ تولانا کے تا ہوں کہ تولینا کو تا ہوں کہ تولینا کی تولینا کو تا ہوں کہ تولینا کی تولینا کو تا ہوں کہ تولینا کی تولینا کی تولینا کو تا ہوں کہ تولینا کی تولینا کو تا ہوں کہ تولینا کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کہ تولینا کو تا ہوں کہ تولینا کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کہ تولینا کو تا ہوں کو تا ہوں

ہدی ہے۔ مقددتہ ہما ولیوری سنہادت کے موقع پر حضرت شاہ صاحب کی موجودگی مقددتہ ہما ولیوری سنہادت کے موقع پر حضرت شاہ صاحب کی موجودگی ایک مثان میں تعریفی کلیا ت کچے عضرت شاہ صاحب فور آگھ دے ہوگئے اور فرمایا سان صاحب نے غلط کہا ہے ، ہم اسے نہیں ایسی ایسی کی کا کتابی انجماہے ہم اسے بھی کا کتابی انجماہے ہم اسے بھی گئے گذرہے ہیں "

ایک موقع پر فرمایا که "دین کی خدمت اور دین سے دفاع کرنے کے گئے مزوری ہے کہ اردویں مہارت پیدائی جائے اور باہر کی دنیا میں دین کا کا م کرنے کے لئے مزوری ہے کہ انگریزی زبان کو ذراع تقب لیم بنایا حائے یمی اس بارے میں آپ صاحبوں کو خاص طور سے دھیںت کرتا ہوں "

قرآن جیدی تربروتف کرکے بارے می فرمایا میں دمضان المبارک میں قرآن جیدی تربروتف کرکے ساتھ اسے پورا کرنا قرآن مجید شروع کرتا ہوں اور پورے تدبیروتف کرکے ساتھ اسے پورا کرنا

چا بہت ہوں نکین کمبی بورانہیں ہوتا، جب دیکھتا ہوں کم آج مرمفان المبارک متم ہونے والاہے تو بولینے خاص طرز کو چھوٹر کر ہو کھید باتی ہوتا ہے اس دن ختم کرکے دور پورا کرلیتا ہوں

فرمایا مولاناحسین علی نقشبندی عبدی اور مولانا احداما نقشبندی عبددی معددی عمروافری نقشبندی سلوک کے امام ہیں ؟

این دلی کرد کرد کا کید فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دملن ماکر تفسیر قران مجید اسٹ مران مجید کا درس طرور دی تاکہ عوام وخواص اور خاص کر فوتھ لیم یافت معشارت علمار سے والب تہ ہوں اور ان میں دین شعور واحسان اما کر مواور وہ اسلام تعلیات سے واقف ہوکر علمار کے دوسٹ بدوسٹ ملی و لمر ہی خدمات انجام دن "

فرمایا " یرجومدیث بن آیاب " وانما الاکم من وراء ظهری" یه دیکه نا بطور مجزوتها - امام احد رحمت الترس ایسائی ثابت اور فلسفه مدیده نه ثابت کردیا کردة و باصره تمام اعضار بدن بی ہے؟

فرمایا سمتنا استفادہ مجھسے ڈاکٹراقبال نے کیا ہے کسی مولوی نے ہیں کیا ۔ ڈاکٹر ماحب علوم قرآن وحدیث برکا فی دسترس دیکھتے تھے اور انہوں نے مولانامیر میں سیا مکوئی سے باقاعدہ بڑھا تھا۔

سلوک وتعوف کے سلے بی ایک مرتبدارشا د فرمایا ساگر کوئی چاہے اور استعداد ہوتو النشار اللہ تین دن میں یہ بات پیدا ہوسکتی ہے کہ قلب اللہ اللہ کی اکوا ذرمے ناتی دینے لگے لیکن رہمی کچو نہیں، اصل چیز توبس احسانی کیفعیت ادر شریب وسنت براستقامت به

مولانا بررعالم میر بھی نے ایک دفوع من کیا کہ اگر جامع تر مذی دغیرہ پر کوئی شرح "الیف فرما دیتے تو لیسماندگان کے لئے مرمایہ ہوتا - عنصدیں اکر فرملنے لگے کو زندگی میں بنی کرئیم کی احادیث کو پڑھا کر پیٹ یا لا۔ کیا کہ پہاہتے ہیں کر مرنے کے بعد بھی میری مدیث کی خدمت بھی دہے ۔"

اگرائ می معیرت کے ساتھ احادیث میں غور دفکر کرے توامس کومعادم ہوگا کہ اکثر ومٹیتر احادیث قرآن کے اجمال کا بیان اور اسس کے اشارات کی توضیحات ہیں بلکہ کثریت سے ایسی احادیث ہیں جن میں تعبیرت قرآنی کے لطیف اشارے علتے ہیں ۔ اسس نقطہ نظرسے مطالعہ کے لئے علآ مرسیولمی کی مد دُرمنشور » بہت مفید کتاب ہے ۔

زمایا، علم سے مرف معامش کاکام لینا اور اسی مقعد کے لئے عاصل کرنا ایک بدترین معیبت ہے، ان لوگوں کی مثال اسش عف کی سے ہو بازار سے ایک تیمتی شال ہے گئے تاکہ اس سے اپنے جوتے معاف کرے -زمایا ً اُشْکِدُ اُنْ محمد کُ الرَّمْسُول اللّٰہ کے وقت انگو مُعاجِومنا ہے ال ہے ۔ سواتے ایک اٹر کے جے معنرت ابو بکریٹسے ملاعلی قاری کے موضوعات یں ذکر کیاہے جو نکر ومنیکر وضیعنہ اسس لئے اسس کا اعتبار نہیں۔

وَمَايام حُومت كُشْمِيرُو بَعِي بحيثيت رعيت بدنے مستنبد كرنا چا مها بول كركا عالم اسلام معر، شام ، عرب ، عراق ، مندوستان ، كابل وغير وقاديا نول كو مسلمان نهيں سجتے ہیں۔ ان كی بعر تی سكولول ، حكول ين سلمانول پراحسان نهيں بلم سمين ميں۔ ان كی بعر تی سكولول ، حكول ين سلمانول پراحسان نهيں بلم سمين موجب تصادم و خلل امن سب كى - ابل شمير برواضح سب كرج قاديا نى اخبار شمير مواب وه قاديا نى عقام لا يى عن المرك في كفرك و كار المن سبم الله الله عبد من مريد عن منترب شاخ و برك و كال مال اين جيبين خالى كرك كر مرح ديديں ؛

ایک مرتب نظام خسر دی اور صفرت شاه صاحب کی دہلی میں ملاقات ہوئی۔
وارال اوم دیوب دے ایک ہفت وارا خبار مہاجر کے ایڈ بیرے طاقا کی خبر مجاب کی عبارت بطور عنوان خبر مکھی۔ اخبار مجھینے سے پہلے صفرت کشمیری کی باریا بی کی عبارت بطور عنوان خبر مکھی۔ اخبار مجھینے سے پہلے صفرت کشمیری کو اسس عنوان کی اطلاع ہوگئی تو حد درجہ برم م اور خفا ہوتے اور فرمایا میں برخ بد ایک منام کا میں مرد سے مایہ و سے بنا کا مصروی اور کسی اس میں باریا بی بی صاف ملکت منام ور گورشاه کی ملاقات :

اکے مرتب دہای قادیا بول کا تین روز وجلسہ ہوا یکن علماراسلام یہ سے کسی نے نہ تو انہیں جیلنج کیا اور نر تقریری یا تحریری طور پرسلمانوں کو اس فسند

سے خبروارکیا۔ علا مرکشمیری کو جب یہ معیادم ہوا ، تواف ہوس سے کہنے لگے مہائی کی شریف آدی کی تو این گالی سننے سے بہیں ہوتی بلکہ اگردہ کوئی اپنے مرتبہ سے گرا ہوا کام کرے تواکس سے بھی اس کی تو تین ایسی بی ہوتی ہے جیسے کہ گالی وغوسے ، ادب علم کے بارے میں فرمایا • میں مطالعہ میں کتاب کو اپنا تابع کبھی بنیں گرتا بلکہ سمیشہ خود کتا ہے کہ تابع ہو کرمط العہ کرتا ہول ؟

فرمایاکہ یں نے ہوش بنھالنے کے بعد سے اب تک دینیات کی تھی کتا۔ کامل العدید وخونہس کیا "

مولاناساری احدوست دی کابیان ہے کو حضرت شاہ صاحب نے ایک مرتبہ فرما یا کہ ایک مرتبہ فرما یا کہ ایک مختل و نداف الی مجھے ابن جی کردوں کو کچڑ کر دُما کی کہ خلا و نداف الی مجھے ابن جرائما ساعلم عدیث عطافر ما۔ اسس کی دُما قبول کی گئی "مولانا ایم شیدی کھتے ہیں کریں نے اسس وقت یہ خیال کیا کہ صفرت شاہ مماحب کمی اور کا واقع نقل کر دیں ہے دیں ہے ہے الحریہ واقع حضرت شاہ ہی کا ہے۔

حفرت کشمین کے حالات زندگی پرتھنیف شدہ کتابوں کا تذکرہ: ایٹ کے حالات زندگی پرکٹر تقدادیں کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ سب کا احاطہ
ایک شکل امرہے بیں ابنی ناقص سخری سعن اہم کتابوں کے ذکر پراکتفا کرتا ہوں:
ا۔ (الاحور: مہندوستان کی ایک اہم شخصیت عبدالوحل کوندوکی تالیف ہوگر ساٹھ سے سات سوعفیات پرمشتل ہے، اس میں کا فی طوالت سے کام لیا گیا ہے۔
اب نغیت العد بر: علامہ بورٹ کی عربی زبان میں ہے شال تالیف ہے عربی کا

ی حفرت شاہ ما حب کی شخصیت کے تعادف کا سبب حقیقت ی ہی کتا ہے۔

۳- محل انورا وران کی علمی کمالات: یہ اُد دویس پردنیسر محروضواللہ کو علی کا معد انورا وران کی علمی کمالات: یہ اُد دویس پردنیسر محروضوات پڑتم لہد کو علی کا معد انوری انور نظام مسعودا حمد قاسی کی تالیف ہے۔ اس میں علام کمٹری کا میرت داخلاق کا پہلوا ما گرکیا گیاہے۔

ه - نقش دوام : حفرت شاه ماحب کے صاحبزاد سے دانظر شاه مسودی کی تالیف ہے جو کرتعریباً ساڑھے تین سوصفات پرشتم لہے .

ي حِفرت شاه ماحث كعالات كا تذكرو بايا ما تاب ـ

### كتابيات

اء قرآن کرم کئب مدنیث

> ۲- صحیح نجاری ۱۳- صحیح مسلم

٧- سنن ترندی

٥- سنن الي داؤد

٢- سننسان

٤. سنن ابن ماجر

مؤطا امام محمر

شرون كتُب مديث

٩ التعليق المغنى على سنن دارتطني

١٠ اعلار السنن ٠

١١. شرح معياني الاثار

١٢- عدة القارئ شرح ميم البخاري

١٢- العرف الشذى على مامع الترفذى

١٢- فيض الهارى على صحيح البخارى

١٥. فنع الباري شرح صحيح للبغاري

محدمن اسماعيل البخارى مسلم بن الحجاج القشيرى

الجفيسئ محدبن عليئى الترندى

سليمان بن انتعث السسبحستان

عب دالرحمٰن النسائ

الوعب والندمربن يزيدالقزدين

امام محسدالثيبانى

محدثمس التى عظيم ًا إذى علآمة ظفر احد عثما ني

بلإام الطحاوى

علامه در الدین مینی علامه الورشا کسشم<sub>یری</sub>

علامها الأرشأ وكشبيري

مانظابن حجرعسقلاني

فتحالملعم شرح فيحصلم علامرشبيراحدعتان علامه محداد سف بنوري اء معارف السنن على جامح الترذي علامها اؤرشأه كمنشعميري ١٨ ألتعري بما تواتر في نزول المسيح . فاكر اك و ننسنك ۱۹. مفتاح كنوز السنة مولانا احررفيا بجنوري ٠٠٠ مقديرالأارالياري كئبنفته علامه ابن نجيم ان بحرالاتن شرح كنزالدقاتن علامه ابن عابدين ۲۲ - روالمختارعلي الدرالمخت ار علامهابن هسام ۲۲- فتح ال*ق دير شرح ه*دايه يوسنسبن الي بخرالسكاكى ۲۲- مفتاح العسلوم انورشا وكشيري ٠٢٥ نيل الفرقدين في مستلة رفع اليدين الذرشا وكسشسميري ٢٧ - كشف السترعن صلاة الوتر سوانی کتب . ٢٠- الذرشا كمشميري اورال كملي الاراك واكثر قارى محدر صوان الند عب دالرحمٰن كوندو ٨٧. الالور ١٩٠ اسيرمالنا مولاناحسين احدين اعب ازالحق قدومي ۳۰ ا تبال اورعلمار مندو پاک ۳۰ اتبال اورکشمیر محدمها برآناقي ۲۲- اگابرعلمار ديوبند قاري فيوض الرحمل

ما فظامحراكبرشاه كبخاري عب الركث يدارشد مولانا مسيد محرميال مولانأحسين احدمدني مولا نامغتي عزيية الرثمل مولانا محدمسيال مولاناً محدمیاں مولانا اصغرحسين مولانا عب الماجد دربابا دي مولانا محديد سف بنوري مولانا محدمسيال مولاناعب الحي الحسيني مولانا الظرشا ومسعودي مولا ناحسين احدمدني خيرالدين ذركلي اداره پنجباسب لامور دارالعهاوم ديوبند

محمو دمحمو مسرالنر

۲۲۰ اکابرعمار دلیبند ۲۲- بيس برسيمسلمان ٢٥. تخريك شيخ العن د ۲۷ . مخر كيب رسينمي دومال ه. تذكره ملارديوب ۲۸. تذكره سيخ الهند ٣٩. حيات الذر م. حيات شيخ الهند اله عكيم الامته نقوش وتأثرات ٣٧ . تفحة العنبر سرم- علمارحق ۴۴. نزعترالخواطر ۵۰۰ نقش دوام ١٧٠ نغش ميابت مختلف موهنو عاست كى كتُب الاعلام ١٤٠١ ٨٠. وأثرة لمعارف الاسلامير ٢٩. رسالر دارالعلوم ديوبند ۵۰ اللغت العربسيترنى باكستان

انورشاه کسشمیری ۵۱. مشكلات القرآن مرر خاکت له اه مجم المولفين محرمبيب الدالمختار ١٥٠ القدات البنوري محرزاهدكوثري ۱۵- مقالات کوٹری محدالورشا، كمشعيري ٥٥. اكف دالملوين محدا لارشاه كسشميري ٥٩ عقيدة الاسلام في حياة عيسى عليالسُّلام مولانا غلام محسيد ه ه . فيصله مقدم بها وليور مسعود ندوي ٨ه. تاريخ الدعوة الاسلامية في المهند وه. تاريخ دارالعلوم ديوبند قارى محرطيب ١٠ - تاريخ دارالعلوم دلوب محبوسب احدرهوى رفيع الدين بإشمي ١١ - خطوطِ اتبال أ

### اشاربيه

ابن ميم اسر ١٠٥ - ١١٤ بدرعالم ٥٥- ١١ ابن دقیق العربی امویه ۱۹۰ ۸ بشيرالدين باله ושפים אר-חו - און بررالدين عيني عهوموسوا بحرائعلوم سهم וטישל הד- איו- זום بيهيتي ١٠٥ ادزاع - ه ۹ (3) اشرف کی تعانوی ۱ ۲ ساید پری ملال الدين سيولمي منه عدم عدم أحدثن منبل مرارسووردو ملال الدمن شمس . . احرالطحطادى جال الدين قائمي رينه احضان نقشبندگ ۱۰۰ جا بر - 99 - 44 احدرضا بجنورى ١٥٠٠٠ مامعاسلامد والمبيل إاداده) اسماريم احرمين مهما (2) ازحرشاه تيمرس حماوین سلمه ۱۰۰ انظرشاه مربها به حسين على نقستبترى ١٥١ ای *-* فنشک حسين احرمدني مهه

#### الف

الزكرصديق مض ١٢٠

الوجعيم - مه

ابوامأمة الباحلي مهداسه ١٠٠٠

الوسعيدخدري ١٠٩ - ١٠٠٠ الوراور صم عد عدم

الوالحس كالمسيني الا

الإحتيف ٥٠- ١٥- ٥٠.

ابن عبدالبر- ٥٩

ابن خزیمه - ۱۸

الإلوسف - ٥٨

ابن اليعوان رسم ابن طلحه به ۱۸۳۰

ابن العيلاح - بدي

دص) وز) مبحىمالح ۲۲ زيليي ۵۹ رظ) . ندمحشری ۷۷ دس) ظفر على خال - م 10 سفیان توری ۱۰۱ المعيراص ٨٥ سعل ۱۱۱ المغراح دعثماني مهم معاسا سيداحد ٥٥ (8) سيبوب ٤٤ عربن الخطاب ١١٠ - ١١٠ - ١٢٠ سارج احدرشیدی ۱۵۹ عبدالقادرات بدى مه سليمان دروى ١٠٠٠ عتيق الرحمٰن ١٥-٥٥٠ سيداح فهيد الماسه عبدالقادراي رباح ١٥ دش) عثمان غني فط مهم شاه عبدالغني سوم - ٢٨ 41 825 شاه مجيدعلي مرسم عبدالترسندهي ۲۶۰ شاه اسمايل ۲۰ عبدالحتي ٢٠ شانعي ٠٨- ٩١-٩٩ عاربن ياسر ٢٠١٠ مر ١٠٠ - ١٠٠ شبيرحد اهدم ۲۰ - ۸۰ عبدالله ٨٩- ١٥٥-١١٨ شوكان م عطارالندشاه بخارك 99

حفظ الرحمل ١٩٥٠ حبيب الرحن وسوسو (5) خطيب بغدادي ٨١ . خام محدمداني ۲۹ خليل احد سويم- منم وارالعلوم ديوبند (ادامه) رزي ذوالخوليسرو علا ذوالفقائل مس

دوالفقاری ۲۰۰۰ رازی ۲۰۰۰ ۲۰ رشیدرمنا ۲۰۰۰ ۲۰ رشید حرمه سهم سهم رسول فان ۲۰۰۰

محرجس سوم مثلام التُدخان ٥٩ ` غلام احد ۸۸. - ۱۲۵ غلام رسول . ه محرقاسم نالوتوى وملاء ومهايا محدمسيال نهم. ۵۵ غلام محديسوني لورو وا محرليقوب مهم رف محمنظهر ۲۸ فيوض الرحمٰن ٢٥ فيغرغام (داداره) ۲۰۹ محریوسف ۵۵ فخرالدين احمد ۵۵ (6) محديضوان الله ١٦٠ وحيداحمد بسم مظامرالعليم واداره) سهم (1) محرالياس مبم محدزكريا من محصلى الترعليه وتلم مهم - يهم - 44 محدعاشق البی رمم - مهموا محمود الحسن سوم مهم . هم محدين مصطفى وبه مسعود الشروري 19 محرالكتبي ٥٠ معظرشاه الارسلاء وا محدزا عدالكوثري ١٢ مسجد قاصی مهم مناظاص ۳٥ محدطيب ١١٨ ايا - ١١٥ مالک ۱۸- ۱۸- ۹ م محدامسهاق سرم - سرم ا

عبالزحمل هذرنهم عبدالمأجد ١١٠ على المعرّ سر 4 عارف حكة الحسين ٧ ٣ عبدالقاه الجرجاني ٧٠ - ٨٧ عبدالرحيم ١٠ عبدالعتبوم ٥٩ عبدالحنان ٥٦ عبدالجيد 179 على الياط المض سورا عبدالنُّد بن زبير ۱۰۵۰ عانشه مدنعیه ۹۸- ۹۹ - ۱۱۸ عبدالبذين بسياريو. و عبدالدن عباس ١٠١٠ ١١٨ عمير ١١٠ رغ)

| نظام نسروی ۱۵۸ | مقسطفی صبری ۱۳۸                      | مخشفيع ٥٠- ١٩٠١، ٩٢٠ |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| سائ ومه-،، و   | میرسن ۱۵۹                            | محداقال ما4- 44      |
| (ه)            | مرتفني حسن ١٠٦٩                      | محد منظور سوس م ۵    |
| برایت احمد مهم | مسعودا حد ۱۹۱۰                       | محد ٨٨ - ٨٥          |
|                | محکس علی سر دادامه)                  | محرا درسی ۱۰-۵۵-۱۷   |
| ری)            | مرسهامینیه ۳۵ زاداره)<br>راه ۲۳ داره | محدجراغ سها          |
| ينسين شاه روم  | مدرسه عبدالرب داداره)                | محد بن موسیٰ ۱۱۰     |
|                | ( <u>()</u>                          | محداعزا زعلی ۵ ه     |
|                | الجم الدين ٩٩                        | محدصديق أنو - ٥٥     |
|                | انظام الدين 14                       | محمودا حرنالوتو كالا |

.